### شابان آصفیه کی رواداری آور مسلم روایت مندولم روایات



حضرت غفران منزل مير فرخنده على خال ناصرالدولية صف جادرالح



حضرت مغفرت مكان ميرتهنيت على خال افضل الدولية صف جاوخاس



حفرت ففران مکان میرمجوب علی خاں آصف جاہ سادس



ميرعثان على خال آصف جاه سالع



حضرت مغفرت مآب بير قمر الدين خال غلام الملك آصف جاد اول



معرت فغران ما بير ظام على خال فكام الدول تظام المك آصف جاه والى



اعفرت مففرت مآب میراکیرعلی خال الاوجنگ سکندرجاد آصف جاد دالث

# شابان آصفید کی رواداری اور اور مندومسلم روایات

از ڈاکٹرشیلاراج

## جمله حقوق تجق مصنفه محفوظ ہیں

شابان آصفيدكي رواداري اور مندوسلم روايات

ۋاكٹرشيلاراج

اشاعت ۲۰۰۷ء

تا ب

مصنف

ضخامت

۱۱۲ صفحات

قیت ایک سورویے -/Rs.100/

--

تعداد \*\*

ناشر ابوالكلام آزاداور نينل ريس جانستى نيوث، باغ عامه، حيدرآباد

كمپيوٹركتابت جلال الدين اكبر "اردوكمپيوٹرسنٹر" 17-1-182/101/1/2

بانونگر'مادنا پیٹ حیررآبادہ ۵'(اے۔ پی)فون 65410828

سل نبرز 9848261465/9885180925

ا عَازَ بِرِيسٌ بِهِمَة بِازَارُ حَيِدِرآ بِادِينُ فِينَ :66711442, 65945267

ابوالكلام آزاداور ينثل ريس ج أنستى ئيوث، باغ عامه، حيدرآباد

طباعت

ملنے کا پتہ :

# فهرست

| ۵  |                   | المباب                                   |
|----|-------------------|------------------------------------------|
| 4  | جناب محمود بن محر | پیش لفظ                                  |
| 11 | و اکثراشرف رفع    | تغارف_                                   |
| IA | و اکثر شیلاراج    | ويباچه                                   |
| ra |                   | ميرمحبوب على خال آصف جاه سادس كى روادارى |
| or |                   | میرعثان علی خال آصف جاه سابع کی رواداری  |
| 22 |                   | شابان آصفيداور مندومسلم روايات           |

انتساب

شاہانِ آ صفیہ، امراءوروساءاورحیدر آبادیوں کے نام جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے بجہتی، بھائی چارگ اوررواداری کی بے نظیر مثال قائم کی۔

### بيش لفظ

یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ حیدرآبادیوں کی نئی نسل کے بیشتر افراد آصف جاہی خاندان کی گرا نفقدرمیراث اور روایات سے نا واقف ہیں۔ کئی اوہام ہیں جنصیں نوجوانوں کے ذہن سے نکال پھینکنا انتہائی ضروری ہے۔ کئی ان کہی کہانیاں ایسی ہیں جن سے ان کومتعارف کرنا بے عدضروری ہے۔

جھے بے حدخوشی ہے کہ ممتاز اور مشہور محقق ڈاکٹر شیلاراج نے اس مہم کو انجام دینے کا بیڑاا ٹھایا۔ حال ہی میں انھوں نے ابوالکلام آزاد اور نیٹل ریسر چا اسٹی ٹیوٹ حیدر آباد کے پر ہجوم عام جلسوں میں تین محققانہ مقالے پیش کیے ۔ دو آصف جاہی حکمرانوں نواب میر محبوب علی خال نظام سادس اور نواب میر عثمان علی خال نظام سادس اور نواب میر عثمان علی خال نظام سابع پر خصوصی توجہ مرکوزگ گئتی ۔ مرکزی موضوع '' ہندومسلم اتحاد اور نہیں روا داری'' تھے جو آصف جاہی حکومت میں پروان چڑھے ۔ یہ مقالے اب نہیں روا داری'' تھے جو آصف جاہی حکومت میں پروان چڑھے ۔ یہ مقالے اب ابوالکلام آزاد اسٹی ٹیوٹ کی جانب سے (جس کاراقم الحروف صدر ہے) کتاب کی شکل میں شائع کیے گئے ہیں ۔

شاہی خاندان ہے گزشتہ (۳۰) سالہ خصی روابط کا جب میں خود جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بچھ میں آ جا تا ہے کہ ڈاکٹر شیلا راج نے مجھ سے اس کتاب کا پیش لفظ تحریر کرنے کی خواہش کیوں کی۔ان کی اس خواہش کی تکمیل میرے لیے ایک اعز از بھی تھی اور خوشی کا باعث بھی۔

آج ہم میں سے کتنے لوگ واقف ہیں کہ آصف جاہ اول نے اپنی وصیت میں'' تکثیریت اور سیکولرمعاشرے'' کے نظریہ کی وضاحت کی ہے' جس پران کے جانشینوں کو مل کرنا تھا؟ ہم میں سے کتنے لوگ اس بات سے داقف میں کہ سابق ریاست حیدرآباد ایک اسلامی مملکت نہیں تھی اور شاہی سریر تی پرکسی ایک فرقہ کی اجارہ داری نہیں تھی؟ ہم میں سے کتنے افراد کوعلم ہے کہ نظام کی فیاضی ہے استفادہ كرنے والوں ميں مشہور نوبل انعام يافية سرسى ۔وى ۔ رامن انڈين انسٹى ثيوث آف سائنس' بنگلور' بنارس ہندو یونی ورشی' ایلورہ کے قریب واقع شیوجی کا گریشنیشو رمندر' بالاجی مندراور انت گری مندرشامل ہیں؟ ہم میں سے کتنے افراد کومعلوم ہے کہ ١٩١٤ء ميں ورنگل بيں ايك مندراورمسجد ميں اراضي كا تنازعه تفاجس كا فيصله نظام كى مقرر کردہ تمیٹی نے جو دومسلمانوں اور ایک ہندو پرمشمل تھی۔مندر کے حق میں دیا تھا۔اس فیصلہ یرمن وعن عمل آوری بھی ہوئی تھی؟ (اس کی ستائش محمعلی جناح نے ان دنوں اپنی ایک تقریر میں بھی کی تھی کہ بیفرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کی ایک درخشاں مثال ہے جس کی تقلید باتی برصغیر کو کرنی جاہے) ہم میں سے کتنے لوگ جانے ہیں کہ باوقار گو کھے اسکالرشب جو گویال کرش گو کھلے ہے موسوم ہے نظام کالج میں قائم کیا گياتھا؟

کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ انگے۔ای۔انگے۔دی نظامس چیڑمیبل ٹرسٹ ایک عوامی ٹرسٹ ہے جونواب میرعثان علی خال نے اقتدار سے بے دفعلی کے ایک عرصہ بعد قائم کیا تھا۔ بیٹرسٹ بہلی ظ ذات پات رنگ ونسل اور مذہب وملت تمام طبقات کی بہبود کے لیے ہے۔جس سے تعلیمی طبی اور گزارے کی ضروریات کی جمیل کی جاتی ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانے ہیں کہ باوقار نظامس انسٹی ضروریات کی جمیل کی جاتی ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانے ہیں کہ باوقار نظامس انسٹی

یوٹ آف میڈیکل سائنس (جواب ایک یونی ورٹی ہے) فیاضی اور سیکور نظر ہے کا علامت ہے قلب شہر حیدر آباد میں (۲۵) ایکڑ پر محیط ہے (۹۹) سال کے لیے ایک روپیہ کرا ہے پر بطور پیٹے حکومت کو تحفہ میں دے دیا ؟ جس کا انتظام مرکز برائے طبی مہارت کے ذھے ہے جو جبیتال کی مخیر انہ خصوصیات کو برقر ارر کھے ہوئے ہے۔
مہارت کے ذھے ہے جو جبیتال کی مخیر انہ خصوصیات کو برقر ارر کھے ہوئے ہوئے مہارت کے دور آبادی روایات کے دیم مغلائی ذائقہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کے دیم ایس میں تابی خودنوشت سوائح عمری 'مینی ورلڈس' کے ۔ پی ۔ ایس مین ۔ آئی ۔ بی ۔ ایس فے اپنی خودنوشت سوائح عمری 'مینی ورلڈس' کئی دنیا ئیس میں میں تحریر کیا ہے کہ 'مغلائی بھی شہر حیدر آباد میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان دوسی کا وسیلہ بنی ۔ کوئی تد ہی یا فرقہ وارانہ پریشانی مہندووں اور مسلمانوں کے درمیان دوسی کا وسیلہ بنی ۔ کوئی تد ہی یا فرقہ وارانہ پریشانی

ڈائرکٹر جزل پولیس حیررآباد ۔لیس ۔ ٹی ہولنس ( Mr.S.T. Hollins ) نے ''جب شاندار عوامی عمارتیں دیکھیں تو جرت زدہ ہو گئے۔ بہترین رہائٹی علاقے 'سایدوارسز کیس اور تالاب عمدہ عوامی ضدمات اُصنتہ اور ایلورہ کی شہرہ آفاق آثار اور بہتی عادگاریں اور ریاست کے عمومی روبیہ نے اُنھیں جرت زدہ کردیا۔ ریاست بر شہریوں کا فخر بالکل واجبی تھا'' (خودنوشت سوانے عمری صفحہ سر) حیررآباد کو عثانیہ یونی ورٹی پر فخر تھا۔ یہ اولین یونی ورٹی تھی جہاں ایک ہندوستانی زبان ذریعہ تعلیم تھی ۔سر والٹر مائکٹن فخر تھا۔ یہ اولین یونی ورٹی تھی جہاں ایک ہندوستانی زبان ذریعہ تعلیم تھی ۔سر والٹر مائکٹن ''ذی شعور اور مہذب اردو اور فارس کا شاعر 'اصنتہ کی تاریخی یادگاروں کے تحفظ کے ''ذی شعور اور مہذب اردو اور فارس کا شاعر 'اصنتہ کی تاریخی یادگاروں کے تحفظ کے لیے نئی نسلوں کی احسان مندی کا شعق قرار دیا ہے'' ۔نہر و نے حیدرآ بادکو' بہندوستانی ثقافت کا خورد بنی نمونہ ایک جھوٹا سا ہندوستان قرار دیا ۔

نظام کی فیاضی اورسیکولرزم کے بارے میں اب بھی شک کرنے

والوں کے لیے بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر شیلا راج کی تحریر کردہ دیگر کتابیں''عہد (Mediaevalism to Modernism) "وسطی سے عہد حاضر تک "ایک عبد کی تصویر '(Portrait of an Era)" اور نظامس کی روایات' (The Legacy of the Nizam s) کا مطالعہ کریں جو اب ان ایکا ایک وی نظامس اردو شرست لا بسریری ملک پید میس دستیاب ہیں۔وہ برانی حویلی کے نظامس میوزیم کا دورہ بھی کرسکتے ہیں اور وہاں نمائش کے لیے رکھی ہوئی قیمتی اشیا کے درمیان نواب میرعثان علی خاں کے انقال پر حکومت آندهرايرديش كاعلاميه يربهي نظرة السكتے ہيں۔ ١٩ ميں حيدرآباد ميں آپ کے جلوس جنازہ میں شامل دی لا کھ سوگواروں کی متاثر کن تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کئی دیگر فانی انسانوں کی طرح نظام نہ تو ولی تھے اور نہ ہی گناہ گارجیسا کہ انہیں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی عموماً لوگ ان کے ایک طرفہ رخ کوہی ویکھتے استجھتے اور پیش کرتے ہیں۔اس دور کی سیاسی اقدار جا گیر دارانہ اور سامراجی تھی لیکن عوام خوش تھے۔ بیدایک مہریان' فیض رسا شاہی حکومت تھی جدید اور دوربین۔ جب ہم نظام کی حکمرانی کا تجزیه کرتے ہیں تو ہمیں جواہرلال نہرو کے دانشورانہ الفاظ یا در کھنا عاہیے''جہاں بھی اچھائی حاصل ہو حاصل کراؤ برائی کو چھوڑ دویا نظرانداز کر دو جہاں کہیں بھی ہو''لیکن افسوس موجودہ دور میں جیسا کشیکسپئر کا قول ہے۔''اجھائی اکثر بڈیوں کے ساتھ دفن ہوجاتی ہے۔''

قصہ مخضر سے لکچری ہماری آنکھوں کے سامنے ایک باریک بین تحقیق کے ذریعے آصف جاہی حکمرانوں کے بارے بین معلومات کا خزانہ پیش کرتے ہیں۔ شخصی کا میٹل یقینا ایک محنت طلب کارنا مہ ہے اور ایک پیاز کے جھلکے اتار نے میں۔

کے مترادف ہے۔ تہ درتہ یہاں تک کہ آپ مغز تک پہنچ جائیں۔ نجوڑ حاصل کرلیں۔ اس کے لیے درست رجمان ضروری ہے۔ لامحدود صبر واستقلال درکار ہے ان تھک محنت شاقہ کی ضرورت ہے۔ معروضیت 'بہتر تر سلی مہارتوں' تربیت اور سب نے زیادہ مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شیلا راج اس مہم کے لیے اچھی طرح تیار ہیں اور انھوں نے لائق ستائش کا رنامہ انجام دیا ہے۔ ان کی کتابیں یقیناً مؤرثین کی دلچیں کامحور' ماہر بن تعلیم' محققین' عوام' طلبا اور دانشوروں کے علاوہ ان شہر یوں کی توجہ کا مرکز بنیں گی جنہیں شہرہ آ فاق حیدرآ بادی تہذیب کی فکر ہے جو بڑی تیزی سے معدوم ہورہی ہے۔ خدا ان کو زیادہ زور قلم عطاکر سے اور ان کی عمر دراز کر ہے۔

محمود بن محمد آئی۔ پی۔ایس (ریٹائرڈ) سابق سفیر بھارت برائے سعودی عربیہ ٹرشی۔ایج۔ای۔ایج۔دی نظامس چیڑیبل ٹرسٹ اوردیگرٹرسٹس "پام گرو" ۱۱ شانتی نگر حیدرآباد ۱۲۸-۵۰۰۰ بتاریخ ۲۲۰ را کثوبر ۲۰۰۷

#### تعارف

زیر نظر کتاب "شامان آصفیه کی رواداری اور مندومسلم روایات" کی مصنفه ڈاکٹر شیلا راج حیدرآ باو کےمعزز وعلم دوست خاندان ہے تعلق رکھتی ہیں جو سر کارودر بار میں ذی وجاہت 'معتبر ومقتدرر با۔ شیلا کے والد شری پرتھوی راج محکمہ زراعت کے ناظم تھے۔ پیجا اندر راج تمنا شاعر تھے۔شیلا کی شادی ہوئی تو راجا گروھاری برشاد باقی کے یہ ہوتے ڈاکٹر نارائن راج سے۔ڈاکٹر راج Dairy Science ين في التحدوى بين \_راجا كروهارى يرشاد باتى اس خاندان کے ماو درخشاں تھے۔راجامحبوب نواز ونت خطاب تھا بنسی راجا کے نام سے مشہور تھے۔ صرفحاص اور شاہی محلات کے انتظامات ان ہی کے سیرد تھے۔ باتی شاعر تنظ فن عروض علم بديع و تاريخ كوئي مين كمال حاصل تفا\_حضرت ميرتنس الدين فیض کے شاگردہتھے۔اردواورفاری نظم ونٹر میں ان کی کتابیں شائع ہوچکی ہیں۔ باتی کے صاحبزادے راجا نرسنگ راج عالی واکٹر شیلا راج کے داداخسر ہوتے ہیں۔عالی اردوفاری ہندی اور مراتھی زبان وادب کا گہرا شعور رکھتے تھے۔ غزل اور رباعی ان کے خاص میدان تھے۔مہاراجاکشن برشاد کے ماہانہ مشاعروں کا انتظام انہیں کے سپر د تھا۔وہ نواب فصاحت جنگ جلیل کے شاگر د تھے۔عالی کے فرزند زہرراج ساتی شیلا کے ضریتے۔شیلا راج اس طرح میکے اور

سسرال دونوں طرف ہے علم وادب کی دولت کی وارث ثابت ہوئیں۔ ڈاکٹر شیلاراج نے اردواور تاریخ دونوں مضامین میں عثامیہ یونی ورشی ہے ایم \_اے کیا۔ایم \_اے کے بعد محبوبیہ جو نیر کالج میں اردو کی لکچر رمقرر ہوئیں \_اردو کے ساتھ ساتھ تاریخ کی کلاس بھی انہیں لینی پڑتی تھیں۔شادی کے بعد ملازمت چیوژ کر بمبنی جانا پڑا۔وہاں انہوں نے شریمتی ناتھی بائی دامودر شاکری ویمنس یونی ورشی مبنی سے تاریخ میں واکٹریٹ کی ڈگری لی۔مقالہ کا عنوان تھا Social Cultural and Economic Developments in "Hyderabad 1869 to 1911 كى مقالہ بعد یں Mediaevalism to Modernism کے عنوان سے 1987 یں جمبئ سے شائع ہوا۔این وسیع مطالع الم ہے تجزیاتی نقاط نظر کے باعث ریاست حيدرآ باد كى تهذيبي اورسياس تاريخ ميس وه اتھاريث مجھى جاتى ہيں۔ آصف جاه سادس وآصف جاہ سالع کے دور حکومت کی علمی ادبی تاریخی ندہبی سرگرمیوں پران کے (٣٠) تحقیقی مقالے اردواور انگریزی رسائل داخبارات میں شائع ہوکر پیند کے كئے۔حيدرآ باداورحيدرآ بادے باہر كئ علمي و تحقيقي اداروں ميں انہيں لکچرز كے ليے مدعو كياكيا انبول نے اسٹى ٹيوٹ آف سٹاريكل اسٹريز ' انڈين سٹرى كانكريس انذين مسترى اينذ كلجرل سوسائن ايشيا فك سوسائن عثانيه يوني ورشي مكرم جاه ايجيشنل ٹرسٹ ابول کلام آ زاداور پنثل ريسر ج انسٹي ٹيوٹ وغيره ميں توسيعي لکيجرز دیئے اور مقالے پیش کیے۔ تاریخ وکن کے تحفظ وتعارف کے سلسلے میں ان کی خدمات كود يكيت موئ شريمتي يريم ليلا محاكري جبيها كرال قدرايوارد بهي عطاكيا كيا-ڈاکٹر شیلا راج اردو کے علاوہ فاری اور انگریزی پر بھی عبور رکھتی

ایس-۱۹۹۱ میں انہوں نے ایک معرکت الآراکتاب (Portrait of an Era) لکھی جولندن ہے شاکع ہوئی۔اس کتاب ہیں انہوں نے بنسی راجا گر دھاری پرشاد کی حیات اور ساجی وعلمی او بی خدمات بر روشنی ڈالتے ہوئے حیدرآباد کی ملی جلی تہذیب رواداری اور عبد آفریں واقعات و حالات بھی پیش کے ہیں۔ ڈاکٹر شیلاراج ایک اچھی مترجم بھی ہیں۔ یا کستان سے شائع ہونے والی ایک دستاویزی ستاب "مملكت آصفيه" كى دونوں جلدوں كا انہوں نے اردو سے الكريزى ميں بعنوان (The Legacy of the Nizam's) ترجمه کیا۔ پیکتاب نظامس اردوٹرسٹ حیدرآ بادے شاکع ہوئی۔ڈاکٹرشیلانے نہصرف اردوے انگریزی میں تر جے کیے انہوں نے فاری ہے بھی اردو میں ترجمہ کر کے گردھاری پرشاد ہاتی کی دو تصانیف" شاہی شادی" اور" تو شه عاقبت" شائع کیا شیلاصرف اچھی مؤرخ ہی نہیں ہیں شعروخن کا بھی اچھا ذوق رکھتی ہیں۔وہ خن سنج نہیں بخن فہم ہیں۔انہوں نے راجا گردھاری پرشاد ہاتی کے دوسرے فرزندراجامحبوب راج محبوب کا کلام جوعوام کی نگاہوں ہے اوجھل خاندانی بیاضوں میں محفوظ تھا اسے'' دیوان محبوب' کے نام سے اکوبر۲۰۰۱میں زہری پرشاد چیارٹیبل ٹرسٹ کے زیراہتمام شاکع کیا۔

تکومت حیر آباد کے فرماں رواؤں نے اپنی ریاست کے حدود ارابع برہ سانیت کی بقاو برطانے رزم آرائیاں کرنے کے بجائے علم وادب کے فروغ 'انسانیت کی بقاو ترویخ' رعایا پروری' عالموں' فن کاروں کی سرپرتی' محبت ورواداری سے دلوں پر فتح پانے کی کوشش کی ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں مشمولہ تینوں مضامین شاہانِ آصفیہ خاص طور پر آصف سادی اور آصف سابع کی روادار یوں' وسیع النظری' روشن خیالی' دور بنی محبت واخوت کو اجاگر کرنے والے مضامین ہیں۔ ڈاکٹر داؤد اشرف نے دور بنی محبت واخوت کو اجاگر کرنے والے مضامین ہیں۔ ڈاکٹر داؤد اشرف نے

آرکائیوز کے ریکارڈ زے ریاست حیدرآباد کے حکمرانوں کی ہمہ جہتی خدمات پرمہر تصدیق جب کی ہے تو ڈاکٹر شیلاراج نے تاریخ کے متندحوالوں سے آصفی شہریاروں کے طرز حکومت اور رعایا پروروں پر مقالے لکھ کرنٹی نسل اور آج کے جمہوری حکمر انوں کو جوعوام کے نمائندے ہیں آئینہ دکھایا ہے۔نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان بھر کے ہندومسلم بھائیوں کوآپسی بھائی جارگی نہ ہی رواداری بگا نگت کا بھولا ہواسبق یاد دلایا ہے۔اللہ کاشکر ہے کہ ہمارے دلیں کی آبادی کی ایک کثیر تعداد امن شانتی اور بھائی جارگی میں یقین رکھتی ہے۔ جھکڑ ہے فساد ُخون خرابہ دور حاضر کے سیاس حربے ہیں۔ بیدہ لوگ کرواتے ہیں جو ملک وقوم کی خدمت کے لیے بیاست میں نہیں آتے بلكه اپني ذات ٔ اپنے مفاد ٔ اپنے خاندان اور اپنے احباب كى خدمات ان كا اولين مقصدِ زندگی ہوتا ہے۔مثل مشہور ہے جبیہا راجا و لیبی پرجا'شہریاروں کی نیتیں خراب ہوں تو گرانی کا بڑھنا 'بدامنی کا پھیلنا'عوام کے غریب اور ناپرسان حال طبقے کا غريب تر ہونالازي ہے۔

> پھول گشن میں کیے مسکا کیں باغبانوں کی نیتیں ہیں خراب

سے بین نہ مجدول کو پامال کیا گیا نہ منادرلوٹے گئے ناہی کہیں انسانیت کے خون کی ہولی میں نہ مجدول کو پامال کیا گیا نہ منادرلوٹے گئے ناہی کہیں انسانیت کے خون کی ہولی تھیلی گئی۔ آصفیہ حکمرانوں نے خود کو اپنی رعایا کا ذمہ دار صدر خاندان سمجھا۔ مسلمانوں اور خصوصاً ہندؤوں کو اپنی آنکھوں کی طرح عزیز رکھا۔ان کے حقوق کی حفاظت کی۔دادودہش اور حسن سلوک سے پیش آئے۔رہن میں وضع قطع کے اختیار کرنے میں بھی اپنی رعایا کی دلجوئی کا خیال رکھا۔ ہندومسلم جوریاست

حیدرآباد کی اکثریت اورکثیراقلیت تھے دونوں نے ایک دوسرے کے پہناوے عم و خوشی کے رسم ورواج کو پچھاس طرح اپنالیا کہ من وتو کی تفریق ہی نہیں رہی۔ڈاکٹر شیلا راج نے نہ صرف ان تہذیبی اور تدنی امور کی اینے مقالوں میں نشائدہی کی بلکہ شابان ریاست حیدرآباد کی فراخ ولانه دادود بش عدل و انصاف محکومت اور شہریاری کے کئی کارنامے گناتے ہوئے ان بادشاہوں اور کارکنان ریاست حیدرآ بادکوخراج شخسین پیش کیا ہے۔آ صفیہ بادشاہوں کے طرز حکومت سے بیہ بات صد فيصد بج ثابت ہوتی ہے كہ "ند بہبل سكھا تا آپس ميں بيرر كھنا" بندومسلم ان کی دوآ تکھیں تھیں ۔عدل وانصاف کووہ مذہب وتعصب کی ترازو میں نہیں تو لتے تنے۔رشوت ستانی کا بازار گرم نہیں تھا۔انکم فیکس نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ دریہ وحرم دونوں ان کے لیے قابل احرّ ام تھے۔مساجد کوعطیہ دیا تو مندروں اور گر دواروں کو بھی عطا کیا۔مسلم یونی ورشی علی گڑھ ندوۃ العلماءُ دارالمصنفین کو مالی امدادفراہم کی تو تجند ار کراور بنثل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور بنارس ہندو یونی ورشی' شانتی تکیتن کو بھی وافرمالی امداد دی قرآن کے تراجم کے لیے مترجمین کو وظیفے مقرر کیے تو مہا بھارت کی اشاعت کے لیے بھی گرانفذررقم گیارہ سال تک دی جاتی رہی ۔اعلیٰ حضرت نواب میرعثان علی خال آصف سالع اینے لیے ضرورت سے زیادہ کفایت شعار تھے۔ یہاں تک کہلوگوں نے انہیں'' تنجوس''مشہور کردیا۔لیکن اعلیٰ مقاصد کے لیے دولت کے دریا بہاد ہے۔عثانیہ یونی ورشی بنائی تو اس کے فن تغییر میں ہندومسلم فن تغمیر کی خصوصیات کوملحوظ رکھا۔مسجد وہاں اس لیے نہیں بنوائی کہ تعلیم گاہ خود ایک عیادت گاہ کی حشیت رکھتی ہے۔عوام کے دل بھی کدورتوں سے پاک تھے۔دوا خانے تعلیم گاہیں بلا تفریق ندہب و ملت سب کے لیے تھلی تھیں۔سرکاری

دواخانوں میں نہصرف مفت علاج ہوتا تھا اعلیٰ درجہ کی غذا بھی مریضوں کوفراہم کی جاتی تھی۔ ڈاکٹر شیلانے ایک جگہ لکھا ہے کہ ' آصف سابع نے ایک شخص کو دیکھا جو دونوں یاؤں ہے تاج ومعذور ہے انہیں خیال آیا کہ ان کی ریاست میں بڑیوں کے علاج کے لیے کوئی دواغانہ نبیں تو انہوں نے نظامس آرتھو بیڈک میڈیکل انسٹی ٹیوٹ قائم کردیا جہاں مریضوں کو کم سے کم اخراجات برطبی سہولتیں دی جاتی تھیں'' لیکن وہی دوا قائد آج کے عوامی دور میں کسی کارپوریٹ ہاسپول ہے کم نہیں۔اس عبد میں بھی بڑے بڑے عبدوں پر غیرمسلم ہی فائز متے مگراہے عبدوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ بیاوراس کےعلاوہ بہت سارے واقعات ڈاکٹر شیلانے اپنی ان تحریروں اور مقالوں میں پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر شیلا راج کے بیتین مقالے عہد آصفیہ کی سوا دوسوسالہ تہذیبی تاریخ کے بارے میں لکھی گئیں بے لاگ اور بے تعصب ذہن کی تحریریں ہیں جس میں نہ کہیں طرفداری 'نہ خوشامد نہ ہی کسی کی خوشنودی چھی ہے ندمن گھڑت واقعات نگاری ہے۔ بیمعروضی پیش کش تاریخی شواہد کی روشن میں تیار کردہ دستاویزیں ہیں جونئ نسل کو حیدر آباد دکن کے درخشاں ماضى كى ايك بلكى ي جھلك دكھلاسكتى ہيں۔

میں ڈاکٹر شیلا رائ کی ممنون ہوں کہ انہوں نے ابوالکلام آزاد اور نیٹل ریسری انسٹی ٹیوٹ کی درخواست پر بیہ مقالے لکھے اور وہاں کے تین اجلاسوں میں انہیں پیش کیا۔ انہیں سننے کے لیے ابوالکلام آزاد اور نیٹل ریسری انسٹی ٹیوٹ کے آڈ بیٹور یم میں سامعین کی ایک کثیر تعداد موجود رہتی تھی جن میں بلالحاظ مرو غذہب خواتین وحضرات شامل تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ ماضی قریب کے زرین واقعات سننے کے لیے کتنے ہے تاب ہیں۔ ان لوگوں کی بیٹر نے آپ میں کیا یہ واقعات سننے کے لیے کتنے ہے تاب ہیں۔ ان لوگوں کی بیٹر پ ایٹے آپ میں کیا یہ

\$12 p

نہیں کہتی کہ کاش ہماراموجودہ دور بھی ایسابی کچھ ہوتا!

ڈاکٹرشلاراج کوان کی اہم کاوشوں پر میں دلی مبار کباد دیتی ہوں۔امید کرتی ہوں کہوہ حیدرآباد کی تہذیب کے ایسے انمول خزانوں کی بازیافت کرتی رہیں گی اور عوام کوتاریخی حقائق سے واقف کرواتی رہیں گی۔

اشرف رفیع نائب صدر ابوا کلام آزاداور نینل ریسرج انسٹی ٹیوٹ

حيررآباد

#### ويباجه

آصف جاہی وور حکومت کی ووسوسالہ تاریخ اس بات کی شاہر ہے کہ شابان آ صفیہ کے کارنامے ہراعتبار سے قابل تقلید ہیں جو نہصرف موجودہ نسل بلکہ آئے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں ۔ نظام الملک آصف جاہ اول کا تاریخی وصیت نامہ جود نیا کی اہم ترین سیاسی دستاویز مانی جاتی ہے۔ستر ہ فقرات پر مشتل ہے۔اس وصیت نامه کا بغورمطالعه کریں توبیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیروصیت نامه روا داری، قوی بجہتی، راعی ورعایا کے تعلقات، انسانیت، غرباء پروری اور عدل پروری کواجا گر کرتا ہے۔ ہرآ صف جاہی فرمانروائے اپنے مورث اعلیٰ کی وصیت نامہ پڑمل کر کے ا پنے اپنے دور حکومت میں روا داری اور پیجہتی کی جومثال قائم کی وہ بےمثال ہے۔ مملکت آصفیہ کے آخری دوتا جدار میرمجبوب علی خاں آصف سادس اور میرعثان علی خاں آصف سابع کی بیدارمغزی ، دور بنی ، فیاضی اور روا داری اپنی آپ نظیر ہے۔ میر محبوب علی خال نے حکومت کی باگ ڈوراپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا تھا کہ 'حیدر آباد کی رعایا کی خوش حالی اور امن وامان اور سیجبتی ہے بڑھ کرکوئی اورخوشی نہیں ہو عتی ' میرعثان علی خال نے اپنے خیالات کا اظہاراس طرح کیا کہ میں نہیں جا ہتا کہ اپنی تنگ نظری ہے کسی بھی ندہب یا قوم کوٹھیں پہنچاؤں اور میں متعصب کہلاؤں۔میری اورمیرےمورث اعلیٰ کی بی حکمت عملی رہی ہے کہ دنیا کے تمام نداہب کوایک مجھیں اور سب کے ساتھ ہم آ بنگی سے پیش آ کیں۔ مجھے توی امید

ہے کہ آنے والی تعلیں بھی ان پڑمل پیرار ہیں گی۔

قابل احترام اور قابل تعریف ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے ہندومسلم مساوات پر زور دیا۔ان کو بھائی چارگی کاسبق دیا انہیں با نٹنے یاان میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی اور دوسوسال تک اپنے عاملانہ برتاؤ،التفات والفت اوراتحاد وہم آ ہنگی کی بدولت سینکٹر وں لوگوں کا دل جیتا اور ملک میں امن وامان کی فضاء برقر اررکھی۔

شہر حیرر آباد آصف جاہی دور میں مذہب وطت اور زبان ونسل کی بوقلمونی کے باوجود صدیوں سے امن وامان و باہمی روا داری اور پیجہتی کا مخزن اور مرجع رہا۔ سبجی اس بات سے واقف ہیں کہ اس شہر کا آغاز ہندو مسلم میل جول اور بیگا نگت کا بہتی تھا۔ اس کے آباد ہونے کے بعد سے ہی یہاں کے لوگ باہمی میل ملاپ ، خلوص و مروت اس کے آباد ہونے کے بعد سے ہی یہاں کے لوگ باہمی میل ملاپ ، خلوص و مروت اور امن و چین کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس میل ملاپ نے دونوں فرقوں کو باہم اتنا قریب کردیا کہ ان میں امتیاز کرنا مشکل تھا۔ لہذ اس میل ملاپ اور باہمی اشحاد نے ایس روایات کو جنم دیا جس کی اپنی تاریخ ہے۔ یہاں کے خواص وعوام کے سوپنے اور سمجھنے کے ڈھنگ میں غیر معمولی کیسانیت ہے۔

آج حالات بدل کے ہیں۔آج کے سیای رہنماؤں کی سوج اور سمجھ پر فرقہ واریح کا رنگ زیادہ غالب ہے۔ تعصیب کا بدرنگ اس بات کی دعوت فکر دیتا ہے کہ کیا شاہان آصفی کی روا داری اور حیررآ بادی ہندومسلم روایات اپنی سابقہ خصوصایت برقر اررکھیں گی یا بمیشہ کے لیے ان کو بھلادیا جائے گا؟

۱۹۳۷ء میں ہم نے آزادی حاصل کی ۔ چھوٹی بڑی ریاستوں کوختم کیا گیااور اسانی بنیادوں پرریاستیں بنائی گئیں ۔ آزادی کے ان ساٹھ سالوں میں ایک عام آدمی میسوچنے پرمجبورہ کہ آج کی ان ریاستوں اور سیاسی رہنماؤں سے وہ حکمران آدمی میسوچنے پرمجبورہ کہ آج کی ان ریاستوں اور سیاسی رہنماؤں سے وہ حکمران

اوران کی ریاستیں ہزار درجہ بہترتھیں جورعایا پر دراورغرباء پر در تھے۔جنہوں نے تمام ندا ہب کوایک رشتہ میں باندھ رکھاتھا۔ نہ ہندومسلم میں امتیاز تھانہ پاری اور سکھ کی تفریق می سکون و چین کی زندگی تھی۔ آج کے نام نہاد سیاست دال ند ہب کے نام یراینے مفاواوراینے اقتدار کے لیے تعصب کو ہوا دے رہے ہیں مختلف فرقوں میں ى نبيں بكه ايك ہى فرقد ميں چوٹ ڈال رہے ہيں ۔ريزرويش كے نام پرد تكے مورے ہیں۔ مرہب کی آڑ میں مقدی مقامات کا غلط استعمال مور ہاہے۔روا داری اور يجبتي كى جكه فرقه واريت اورتعصب كى آك كوبحركا ياجار باب-افسوس آج كل کے لیڈروں اور رہنماؤں کی عقل پر ہوتا ہے جو آزادی کے اصل مفہوم کو بچھنے میں نا کام ہے۔ آزادی کے متوالوں نے جس مقصداور جس جذبہ کے تحت ہندوستان کو آ زاد کرایا تھا وہ فوت ہوگیا۔مہاتما گاندھی ، پنڈت جواہر لال نہر و،مولانا آ زاداور دیکرسیای رہنماؤں نے "Unity in diversity" کا جوخواب دیکھا تھاوہ

قبل اس کے کہ بیر وا داری اور سابقہ روایات ماضی کے دھندلکوں ہیں ہی گم ہوجا کیں ۔ حید رآبادیوں کا فرض ہے کہ حید رآبادی روا داری اور ان درخشندہ روایات کوجن کی وجہ سے وہ بمیشہ ممتاز اور نمایاں رہان کی حفاظت کریں۔ جس طرح آصف جاہی حکم رانوں کی سات پشتوں نے آصف جاہ اول کے وصیت نامہ پڑمل کر کے روا داری اور بھائی چارگی کو تقویت دی اور مساوات کا سبق دیا ای طرح موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بیدواجب ہے کہ وہ اپنشر مسلم روایات کو مشعل راہ بنا کر فرقہ واریت میں نہ بانٹیں بلکہ سیج بھی کے مضبوط مسلم روایات کو مشعل راہ بنا کر فرقہ واریت میں نہ بانٹیں بلکہ سیج بھی کے مضبوط

رشتے سے باندھ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ان ہزاروں حیدرآ بادیوں کے لیے محدومعاون ثابت ہوگی جنہیں حیدرآ بادی قدیم روایات مہذیبی ثقافتی اورا خلاقی اقتدار سے دلچیں ہو۔

حیدرآبادی ہونے کے ناطے میری دلی تمنائقی کہ میں اپنے بھائی بہنوں تک حیدرآبادی عدیم المثال آصفی رواداری اور یہاں کی خصوصی روایات کو اسٹیج اور میڈیا کے در سیعے پہنچا دل ۔ مجھے اس بات کی صرت ہے کہ میں اپنے مقصد میں کا میاب رہی۔
میں ابوالکلام آزاد اور بینل ریسر ج آسٹی ٹیوٹ کی بے حدممنون ومشکور ہوں جہاں میرے تین لکچرس کا اہتمام کیا گیا اور مجھے سامعین تک اپنے خیالات پہنچانے کا موقع دیا۔

صدر ابوالکلام آزاد اور بین ریسری انسٹی ٹیوٹ محترم جناب محمود بن محمد صاحب کی بین مددل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے انسٹی ٹیوٹ کی اگر یکٹیو کمیٹی میں مجھے شامل کیا اور شاہان آسفی اور اس دور کی ہندومسلم روایات کو حاضرین کے روبرو پیش کرنے کا موقع دے کر میری حوصلہ افزائی کی اور میری توقیر برطائی۔ آپ کے قلم نے اس دور کی جوعکای پیش لفظ میں پیش کی ہوادرا پے تمیں سالہ تعلقات جو شاہی خاندان کے ساتھ تھے ان کا جائزہ بخو بی لیا ہے۔ آپ کے سالہ تعلقات جو شاہی خاندان کے ساتھ تھے ان کا جائزہ بخو بی لیا ہے۔ آپ کے شکریہ کے لیے میرے یاس الفاظ نہیں ہیں۔

میں ڈاکٹر اشرف رفع صاحبہ نائب صدر ابوالکلام آزاداور نینل ریسرج انسٹی شیوٹ اورسابق پروفیسرار دوعثانیہ بونی ورشی کی بطور خاص شکر گزار ہوں جنہوں نے ابوالکلام آزاداور نینل ریسرج انسٹی ٹیوٹ سے مجھے نہ صرف متعارف کیا بلکہ اپنے زور قلم سے آپ نے جامع تعارف لکھ کر ہزاروں قارئین سے بھی مجھے دوشناس کرایا۔

اس کتاب میں شامل تمام لکچری مولانا ابوالکلام آزاد اور بینٹل ریسری آنسٹی فیوٹ میں چین کئے ہیں۔ان تمام لکچری کواہتمام کے ساتھ اور تمایاں انداز میں شائع کرنے کے لیے میں میر کمال الدین علی خال اعز ازی سکریٹری ابوالکلام آزاد اور نیٹل ریسر چ آنسٹی ٹیوٹ کی بے حدممنون ہوں۔ آپ کی دلچینی کے باعث اس سکتاب کی اشاعت ممکن ہوگی۔

میں مولانا آزادر بسرج انسٹی ٹیوٹ کی اگزیکٹیو کمیٹی کے تمام ممبران کاشکر میادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے خلوص اور دلچیسی سے اس کتاب کی اشاعت کی تا ئیدگی۔ میں مولانا ابوالکلام آزاداور بنٹل ریسرچ انٹی ٹیوٹ کے دیگر اسٹاف ممبروں کا شکر میاداکرنا جاہتی ہوں جنہوں نے میری مدد کی۔

آخر میں جلال الدین اکبر بانی "اردو کمپیوٹرسنٹر" کا شکریدادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس کتاب کوطبع کرنے اور فوٹوگرانس کی تیاری میں اپنا بھر پورتعاون دیا اور اپنی محنت اور سچی لگن سے اس کتاب کوقار مین تک جلداز جلد پہنچانے میں میری مددی۔

ڈاکٹرشیلاراج

حيرة باد

£ 400 Z



نواب میرمحبوب علی خال آصف جاه سادی ۱۹۱۱ء۔۱۹۱۱ء حضور پُر نوردستار مبارک پرسر نِجَ مرضع اور گلے میں موتیوں کا ہارزیب تن کیے ہوئے ۱۸۸۸ء

## نواب میرمحبوب علی خال آصف جاه سادس کی رواداری

ہند دستان کی تاریخ میں شہر حیدرآ باد کو ہمیشہ ایک اہم اورمستقل جگہ حاصل رہی ہے۔ دکن کا یہ دولت خیز سطح مرتفع جو ہند کی دوبڑی دریاوں کے درمیان سربلند ہے۔ يجهاس طرح واقع ہوا ہے کہ زمانہ قدیم سے مختلف النسل اور مختلف المذاہب اقوام کا مرجع ہی نہیں تدنی ترقیوں کا گہوارہ بنار ہا۔ قرب وجوارے آ کر بنے والی قوموں کا منگم بھی یہاں ہوا۔ان کے آپسی میل جول میں اضافہ ہوا۔اس لطیف آمیزے میں تہذیب ونندن کی مختلف اصطلاحوں کامسلسل تبادلہ ہوتار ہا۔اورا یک تہذیب دوسری تہذیب پر پچھاس طرح اثر انداز ہوئی کہ کچر کا یہ مجموعہ انفرادی رنگ اختیار کر گیااور سارے ہندوستان میں شہر حیدر آبادا ہے مخصوص انفرادی کلچرکے لئے مشہور ہوگیا۔ مغلبه سلطنت کی کمز وراورگرتی ہوئی عمارت کو جب خاندان آصفیہ کے بیدارمغز بادشاہوں نے متحکم کیااور دکن میں اپنی جڑیں مضبوط کرنی شروع کیں تو اپنی سلطنت کی بنیادیں امن وآشتی کی غیرمتزلزل چٹانوں پر رکھیں جس ہے دکن میں ایک ایسی سلطنت کی ابتدا ہوئی جس میں مختلف قو موں کے سنگم نے آ رٹ اور فنون کو زندہ کیا اوراس موافق ہوامیں ایے شجر تدن کو پھرسے تازہ کیا۔ آصف جاہی دور کی اساس ندہبی رواداری پررکھی گئی تھی ۔اس کا ثبوت اس

بات ہے ملتا ہے کہ جب نظام الملک آصف جاہ اول نے دکن کارخ کیا تو اس

جلیل الثان بزرگ ہستی کے ہمراہ غیرمسلم بھی آئے جنہوں نے ابتداء ہی ہے شابان آصفیه کی وفا داری اور جان شاری کواینا مسلک ومشرب بنالیا اور پچھاس طرح سے ملک و مالک کی خدمت کی کہ ان کی نظروں میں اپنے لئے خاص جگہ بنالی ۔ انہیں جا گیریں ، مناصب اور خدمات جلیلہ ہے سرفراز کیا گیا اور انہیں بمیشہ کے لئے وابتدگان دربار آصفی میں امتیاز دیا گیا۔ نظام الملک آصف جاہ اول کے جانشینوں نے بھی ای حکمت عملی کو اپنایا ۔ ان میں میرمحبوب علی خال آصف جاہ سادی کا نام سر فہرست آتا ہے۔آپ نے اسے دور حکومت میں مشفقانه روبیه وسیع المشریی، بے تعصبی اور مذہبی روا داری سے عوام وخواص کے دلوں میں خصوصی جگہ بنالی تھی ۔خاص طور برروا داری کی آپ نے ایسی مثال قائم كى كه يهال بنے والے مختلف مذاہب كے باشندوں ميں معاشرتی اور تدنی نقط نظرے کوئی فرق نہیں رہا۔ مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آ جنگی مختلف فرقوں کے درمیان باہمی ارتباط اور آپسی تعلقات کوفروغ دیتی ہے۔اس لحاظ ہے نواب میرمحبوب علی خال آصف جاہ سادس کا دوریقیناً دکن کی تاریخ کا وہ زرین باب ہے جس میں آپ کی رواداری ہے ہندومسلم اتحاد، بھائی جارگی اور قوی بیجہتی کو جو تقویت یہاں ملی اس کی مثال ہندوستان کے کسی اور حصہ میں شاید ہی ملے گی۔ اس دور کا کلچر ،نظم ونتق اور فنون لطیفہ اس بات کے آئینہ دار ہیں کہ آپ نے بلاتفريق ندب وملت حكومت كى آب كاصول ندجى تعصب سے ياك تھے۔ آپ نے اپنے مسلک آزادہ روی سے ہندواورمسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں کی۔ سب کے ساتھ مساویانہ برتا ؤرکھا۔ بذہبی حیثیت سے قطع نظر سیاسی امور میں بھی ندہبی رنگ کا شائیہ نہیں ہوتا تھا۔تقسیم اعز ازات ،مناصب ، حاکیرادا لیگی

6rz 39556

جوا ہر وخلعت میں بھی ہند واور مسلمانوں میں امتیار کا کہتا ہے کہ جے کہ جوا ہر وخلعت میں ہند واور مسلمانوں میں امتیار کا کوئی شعبہ عہدوں کی تقسیم بھی ند ہب وفرقے ہے پرے ہوا کرتی تھی کے زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں تھا جس میں ہند واور مسلمان دونوں دوش و بدوش نہ تھے۔ حیدر آباد کے نظم ونسق میں ہند واور مسلمان دونوں مامور کئے جاتے تھے۔

حیدرآباد میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی ۔لہذامسلمان ملک اورلوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے تھے لیعنی فوج میں شامل تھے۔ ہندوجنہیں تکوار ہے زیادہ قلم کادھنی مانا جاتا ہے خزانے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔عموماً پیشکار ہندوہوتے اوران کے تخت معتدی ہے جڑے کاروبار ہوتے تھے۔ دفتر دیوانی اور دفتر مال بھی مندووں کی نگرانی میں تھے نظام اور امرائے پائیگاہ کا تعلق سی طبقہ سے تھا۔ امرائے یا تیگاہ کوشاہی خاندان سے رشتہ از دواج قائم کرنے کاحق حاصل تھا۔وہ نظام کے بھی محافظ كہلاتے تھے۔ سالار جنگ شيعہ تھے۔ آصف جاي روايت كے مطابق مدار المهام ملك بميشه شيعه بهوا كرتے تھے۔خاندان فخرالملك ،افسرالملك ،سيد حسين بلكراى ، رام كشن بال مكند وغيره حكومت وقت سے بدى قربت ركھتے تھے۔ راجه شیوراج آصف جاہ سادی کے مقربان خاص میں شامل تھے اور راجہ کر دھاری پرشاد نظام کی فوج با قاعدہ کے سررشتہ دار تھے سی خود محبوب علی خال نے ایک بار برٹش رزیڈنٹ سے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کدریائ تظم ونت کے لئے انہیں ہرون حيدرآ بادعمده اورقابل لوگ دركارين جا بان كاتعلق كسي بھي ند جب سے ہو۔

محبوب علی خان آصف جاہ سادی نے بھی شیعہ اور سی کی تفریق کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی ایک مثال اس بات ہے بھی ملتی ہے کہ آپ کی دلی خواہش اور آرزوتھی کہ اپنی دونوں ہمشیرہ زادیوں کارشتہ از دواج سرسالا رجنگ اول کے ہونہار اور لائق فرزندان لائق علی خال اور سعادت علی خال سے قائم کریں۔ اپنی خواہش کی تھیل کے لئے آپ نے اپنی دادی دلا ورالنساء بیگم صاحبہ اور والدہ الله رکھی بیگم صاحبہ کوہموار کرنے کی ہرمکن کوشش کی لیکن دونوں خواتین راضی ندہو کیں۔ حضور پرنور کا مدعا اپورا ندہو سکا۔ انہیں ما یوی ہو گی ہے۔

آصف جاہ سادی کی رواداری نے ملک میں بھی ہندوسلم فسادات کوجنم لینے نہیں دیا۔ حالانکہ برطانوی حکومت کے زیر نگرانی علاقوں میں اس طرح کے فسادات بہت عام تھے۔ خود برطانوی حکومت اس چنگاری کو جوا دیتی تھی کیونکہ ان کی حکمت عملی ملک علم منانی کے مقال سے معلی اس حکمت عملی کان نے اس کے برعکس اس حکمت عملی کی ہمت افزائی بھی نہیں کی ۔ ناہی ہیرونی عناصر کو فسادات پھیلا کر شہر حیدر آباد کی خوشگوار فضاء کو مکدر کرنے کی اجازت دی ھے۔

نواب افسر الملک نے ایک مبحد کی تقییر شروع کی تھی۔ انقا قا اس مسجد سے قریب جہال بیقیم رکی جاری تھی ایک دیول تھا۔ جو شاہدین کے مطابق وہاں واقع نہیں تھا بعد از ال منتقل ہوا۔ جیسے ہی مسجد کی تقییر شروع ہوئی ہند ووں نے اس کی مخالفت کی اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں درخواسیں چیش کیس اور خواہش ظاہر کی کہ تقییر بند کرادی جائے جیسا کہ بھی جانے ہیں بے تعصب حضور پر نور نے فوراً تقییر رکوادی کا اور اس سے متعلق ایک فرمان نافذ کیا گے بظاہر سے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن دوراندیش نظام نے نہ صرف اپنی رواداری کا ثبوت دیا بلکہ ایک حادثہ کو جو ہندو مسلم فساد کی شکل نظام نے نہ صرف اپنی رواداری کا ثبوت دیا بلکہ ایک حادثہ کو جو ہندو مسلم فساد کی شکل میں انجر سکتا تھا ہر دی خوش اسلو بی سے ٹال دیا۔

۱۸۸۴ء میں دسویں محرم کو جوشہر میں سلطان نواز جنگ اور ان کے عرب ساتھیوں میں اہلیان کوتوالی سے تکرار کے باعث جو تباہی ہوئی تھی اس سے سبحی

واقف ہوں گے۔حکومت نظام نے شہر کے امن وامان کو بحال کرنے اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لئے مکہ مجد جیسی نرہبی عبادت گاہ کا استعمال کیا تھا۔ مکہ مجد کی حیت پرسلطان نواز جنگ کی ڈیوڑھی کی طرف رخ کر کے ایک نوپ رکھی گئی تھی۔ انہیں خبر دار کیا گیا تھا کہ مزید گڑ ہو کی صورت میں ان کواوران کے ساتھیوں کو توپ سے اڑا دیا جائے گا۔شہر کے اس وامان میں خلل ڈالنے اور قتل وغارت گری کے عوض میں سلطان نواز جنگ پرایک لا کھ روپیہ جر مانہ اور شہر چھوڑنے کا حکم تھا۔ نافرمانی اور تشدد پھیلانے کی صورت میں توپ سے اڑانے کا فیصلہ تھا۔ جاروں طرف ہے کھر جانے کے باعث سلطان نواز جنگ کوہتھیار ڈالنے کے سوا جارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے تھم کی تھیل میں شہر چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا محصفور برنور کا تھم سنانے کے لیے ایسی نازک گھڑی میں جبکہ ہرطرف تناؤ پھیلا ہوا تھا راجہ كردهاري يرشادكاا متخاب كيا كيا تحا-

موجودہ دور میں مذہب کی آٹر میں مندروں اور مجدوں کا استعال غلط کا موں

کے لئے ہوتا ہے ۔ لیکن میر محبوب علی خاں نے ایک مقدس جگہ کا استعال صرف شہر
میں امن وامان کو بحال کرنے اور لوگوں کی جان ومال کی حفاظت کے لئے کیا۔ ساتھ
ہیں امن کی رواواری نے بیٹا بت کر دیا کہ انہوں نے ہندہ اور مسلمانوں میں فرق
محسوس نہیں کیا آپ سے وقت میں جبکہ شہر میں کشیدگی پھیلی ہوئی تھی ۔ لوگوں کے دلوں
میں خوف و دہشت طاری تھی سب کو ایک بڑے خطرے کا خدشہ تھا۔ اِس نازک
گھڑی اور تشویشناک حالات میں کہی ہندہ لیجنی راجہ گردھاری پرشاد کا انتخاب کرکے
انہیں فرمہ داری سونینا صرف وہی شخصیت کر سکتی ہے جو وسیج القلب ، روادار اور
تعصب سے برے ہو۔

لکھنؤ کے بعد حیدرآ باد ہی ایساد وسرابرا شہرتھا جہاں روا داری کی فضاء میں ہندو مسلم مشتر كه تهذيب كويروان چڙھنے كاموقع ملا۔ دونوں طبقے باہم شيروشكر ہوكر قابل رشک اورامن واطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آصف جاہ سادس کے دور حکومت میں دونوں طبقوں میں اتنامیل جول بڑھا کہ ہندورہم ورواج مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں داخل ہو گئے۔ای طرح ہندوؤں نے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی بعض روایات کواپنالیا۔رہن مہن الباس اکھانے سے اشادی بیاہ کے طور طریقے سب میں بہت زیادہ کیسانیت یائی جاتی ہے یہی وجھی کہاس دور میں اتحاد و ریگا تکت کا نرم و تازک بودا رواداری کی فضاء میں نشوونما پاکراس طرح بروجا کہ حیدرآ باد میں ایک اليے تلوط تلچر کا جنم ہوا جس نے ہندواور سلمان گھر انوں کے فرق کومٹادیا ہے۔ ١٨٨٣ء مين ميرمحبوب على خال نے نظم ونسق كى باك ۋورسنجالى تو كئى اصلاحات کیں۔آپ نے اپنی بیدارمغزی اور قابلیت کی بنا پرجمہوری بنیادوں پر'' قانونچەمبارك "كى تدوين كى قانونچەمبارك جارى كرنے كااصل مقصدان عناصر كا

تعفظ تھا جوقو ی کیے جہتی اور فرقہ وارانہ ہم آ جنگی کوفروغ دیتے ہیں۔اس قانو نچہ کے ذریعہ بلا تخصیص ندہب و ملت ہر طبقہ کے لئے علا عدہ اوقاف کا قیام عمل ہیں لایا گیا۔ مختلف اوقاف کمیٹیاں بنائی گئیں۔ جا گیر،انعام، سالا نہ مدد و معاش ناصرف مساجد و منا در کودی جاتی تھی بلکہ عاشور خانے، دھرم شالہ، گر جا کلیسا کر چن مشنریز اور دوسرے ادارے بھی مستفید ہوا کرتے تھے۔ ہر ندہب کے لوگوں کو ندہجی آ زادی عاصل تھی ۔ عکومت نظام سے جن ہند و منا در کوامداد دی جاتی تھی ان کی تعداد مساجد حاصل تھی۔ عکومت نظام سے جن ہند و منا در کوامداد دی جاتی تھی ان کی تعداد مساجد سے کئی گنا زیادہ تھی ہا۔

حکومت کی باگ ڈورسنجا لئے سے قبل نظام ششم کلکتہ تشریف لے گئے تھے

تا کہ گورنر جنزل سے ملاقات کر کے انتشار کاروبار کا بندوبست کریں اور کلکتہ میں
منعقدہ نمائش بھی ملاحظہ فرمائیں اس سفر میں آپ کے ہمراہ امرائے سلطنت اور
دوسر معززین بھی شامل تھے۔ اپنی رواداری کے لئے مشہور فرمانروانے کلکتہ کے
کالی مندر میں گراں قدر عطیے کے علاوہ زریفت کا شامیانہ ہجینٹ کیا اور مندر کے
پیاریوں کودکشنا دی !! ۔

رام نوی کا تہوار سارے ہندوستان میں بردی دھوم دھام سے منایا جا تا ہے۔

یکولر روایات کے مطابق حیدرآ بادمیں رام نوی کے موقع پر ہندوؤں کوائی تہوار کے

منانے میں ہرطرح کی سہولتیں مہیا کی جاتی تھیں ۔ آصف جاہ سادس نے بھی اپنے

میں رووں کی روایت کو برقر ارر کھتے ہوئے بھدرا چلم کے مندر میں رام نوی کے

موقع پر قیمتی موتوں کے ہار، زیورات اور پوتر چاول بجبوائے۔ بیصرف بھگوان رام

سے عقیدت کا اظہار ہی نہیں قو می بیجہتی اور رواداری کا عمدہ نمونہ بھی ہے۔

تے عقیدت کا اظہار ہی نہیں قو می بیجہتی اور رواداری کا عمدہ نمونہ بھی ہے۔

آپ کی فراخ دلی نے بھی برہمنوں کی بات نہیں ٹالی۔ آپ نے کئی موقعوں پر

برہمنوں کے کہنے پر منادر کو گرال قدر عطیہ اور قیمتی زیورات دیئے۔ ہندو نہ ہی رہنما کو کو کرکار کی جانب ہے رومال وشال اور پھنے دیئے جاتے تھے نہ ہی رہنما پنڈت دین دیال جب چند نہ ہی وعظ دینے کی غرض ہے حیدرآ باد تشریف لائے تو روایات حیدرآ باد کے مطابق مدارالمہام وقت مہاراجہ کشن پرشاد نے آصف جاہ سادل کی ضدمت میں ایک معروضہ پیش کرتے ہوئے عض داشت کی کہ'' دین دیال چونکہ عالم شخض ہیں ہندووں نے یہاں ان کی بہت آ و بھگت کی ہے دیاست نظام مرکار کی ساد کو کی ہوئے اس کی برکتوں کی نوازش کے طور پر نے ہمیشہ عالموں کی بلارعایت ند ہب وطت بوقت رخصت عزت افزائی کی ہے۔ مرکار کی ساد کی کی ایسی کو دنیا مانتی ہے آپ نے اس کی برکتوں کی نوازش کے طور پر دوشالہ دینے کی خواہش ظاہر کی''۔ میر محبوب علی خاں نے مہاراجہ کے معروضہ کو قبول کرتے ہوئے کی خواہش ظاہر کی''۔ میر محبوب علی خاں نے مہاراجہ کے معروضہ کو قبول کرتے ہوئے کی دوشالہ کے بیٹر ت دین دیال کو دوشالہ دیا جائے گا۔

اکثر مؤرنین رقم طراز ہیں کہ غفران مکان نے کئی مرتبہ برہمنوں کوعمدہ عمدہ کھانے پکواکر کھلوائے اور ان کو نفتذرقم دے کر قدر افزائی کی تھی۔ بیاس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دست کرم کسی ایک طبقہ کے لئے تخصوص نہ تھا بلکہ ہر طبقہ کے لئے کیساں تھا۔

باوجود سے کہ محکمران وقت مسلمان تھے۔ ہند و برہمنوں اور پنڈلوں سے صلاح و مشورہ کیا کرتے تھے۔ شاہی کل میں ان کی خدمات سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت اور خاندان کے دیگر افراد کے ان سے زائج بنوائے جاتے تھے۔ شادی و دیگر مبارک موقعوں پران سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ زائچہ کے مطابق کچھ کی وبیشی کی صورت میں خیر خیرات دی جاتی ، غربا کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار

ایک برہمن نے مجبوب علی خال سے عرض کیا کہ ان کا''شن' خراب ہے جس کا اثر
آنے والے وقت پر ہوگا۔ اس کی نحوست کو کم کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ آپ
اپنی طرف ہے کسی برہمن کا استخاب کریں اس کو ایک جوڑ سیاہ کپڑے پہننے کے لئے ،
ایک کا لا ہاتھی اور ایک نیلم کی انگوٹھی ویں مجبوب علی خال نے نہ صرف اس برہمن کی
بات کا احترام کرتے ہوئے اس کی بنائی ہوئی تمام چیزیں دیں بلکہ ان کے ساتھ ایک ہزار اشرفیاں بھی دیں تاکہ آپ کے خراب ستاروں کا سابیاس غریب برہمن پر اثر انداز نہ ہوگا۔

۱۸۹۳ء میں راجہ گر دھاری پرشاد نے ایک عرض داشت حضور پر نور کی خدمت میں پیش کی اور گزارش کی کہ خود بدولت ایک بہت ہی خراب دور ہے گزرر ہے ہیں اوراس کے اثر کوزائل کرنے کے لئے ان کا تلادان (تقتیم کرنے والے کے ہم وزن خیرات ) کرنا پڑے گا۔ آصف جاہ سادی بنسی راجہ کا بڑا احرّ ام کرتے تھے۔ آپ نے تُلا دان کی اہمیت کو بچھتے ہوئے بنسی راجہ کوا جازت دے دی۔ تُلا دان کی رسم بادشاہ سلامت کی اٹھا کیسویں سالگرہ سے ایک دن قبل منعقد کی گئی۔ ہندورواج کےمطابق اعلیٰ حضرت کوتین بارتولا گیا۔ جن اشیاء ہے تولا گیا ان میں حاول ، دالیں ، اجناس ، ترکاری ، قیمتی کیڑے جیسے زریفت ، مشجر ' ساٹن ، بلانکٹس، فرکوٹ وغیرہ وغیرہ تھے۔ آصف سادی پرسے ڈھیروں موتی نجھاور کئے کے - زیرہ Venus کا اڑکوزائل کرنے کے لئے ہیرے می Venus کے لئے مو تکے ، مشتر کی Jupiter کے لئے پکھراج ، عطارد Mercury کے لئے سونا اور زحل Saturn كے لئے نيلم سب آب ير سے نجھاور كر كے غريبوں ميں تقتيم كئے گئے۔ بعداختیام ٹلا دان حضور برنور نے سئے کیڑے زیب تن کئے <sup>ال</sup>ے

اس حقیقت کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ حیدر آباد باوجود مختلف نداہب اور مختلف نسانوں کی آ ماجگاہ ہونے کے آصف جاہ سادی نے لوگوں کے دل ود ماغ میں فرقہ وارانہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ناسجھ ، موقع پرست ، شرر پیندلوگ بی فرقہ واربیت کو برد حاوا دیتے ہیں اور ند ہب کی آٹر میں جھڑ سے فساد ہر پاکرتے ہیں۔ موجودہ ترقی پیندہ ورمیں لوگوں کے دلوں میں جذبۂ رواداری پیدا کرنا اوران کو باہمی اتحاد و میل ملاپ سے رہنے کی تلقین کرنا وقت کا تقاضا ہے۔

میں السلطنت مہاراجہ کشن پرشاد کو آصف جاہ سادی ہے بری عقیدت تھی۔ وہ
آپ کا بہت ادب واحر ام کرتے ہے۔ خود کوشا گردخاص حضور پر نور ہونے پر نخر وناز
تھا۔ آپ نے نے آصف جاہ سادی کی نہ ہی رواداری کی پالیسی کے سلسلے میں لکھا ہے۔

'' غفران مکان نے ای فقیر کو خلعت وزارت سے سرفراز فرمایا تو اپنی مد برانہ
روشن خیالی اور شاہانہ ہردل عزیزی کے مجملہ اور نصیحتوں کے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ

ہند دسلم میری دوآ تھیں ہیں اگر ان میں ہے کسی بھی فریق کو نقصان پہنچا تو گویا
میری آ تکھ کو نقصان پہنچا۔ ملک کی ترقی و تہذیب کے لئے دونوں فرقوں کے اتحاد و

اتفاق کو ہیں اپنی محکمرانی اور سلطنت کی قوت مجھتا ہوں' کیا۔

البyderabad of the میجر جنز ل سید احمدال اور لیس نے بھی اپنی کتاب seven loaves ہیں لکھا ہے کہ' میرمجبوب علی خال فرقہ واریت کے جذبے سے کوسول دور بتے۔ ان کے لئے ہندواور مسلمان ایک جسم کی دوآ تکھیں تحقیں ۔وہ کسی بھی شخص کا انتخاب اس کے مذہب کی بنار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی قابلیت ذہانت اور صلاحیت کو ہر کھتے ہوئے کرتے تھے' آگا۔

نواب ميرمجوب على خال ايك عدل مستر، رحم پرور، فياض، نيك دل، نيك لفس

اورنہایت بے تعصب فرمانروا تھے۔ سائل کے لئے ہروفت مائل بے کرم رہے تھے۔
اپٹی ایک غزل کے مقطع میں خود کس سے اعتمادی سے فرماتے ہیں ہے
جو کا میاب نہ ہو کوئی بیانصیب اس کا ہے
رنہیں قبول کی آصف نے التجا کسی کی

جناب محد نورالدین خال یول رقم طرازین که نقات والایس بلا لحاظ ندیب و ملت انسانیت کے جذبات جلوہ فرما تھے۔ آصف جاہ سادی نقراء کی عزت فرمات اوران کی خدمت باعث اجرو تواب جانے ۔ جب مدار المہام فینانس نے چند فقراء کی ماہوار کی مسدودی کی منظور چاہی تو آپ نے اپنے فرمان میں لکھا کہ فقراء سے مجھے عقیدت ہے۔ ان کی تنخواہ کی کیک گخت مسدودی مجھے پیند نہیں۔ اگر مقد مات مجھے عقیدت ہے۔ ان کی تنخواہ کی کیک گخت مسدودی مجھے پیند نہیں۔ اگر مقد مات مجائے فقراء کے کی دائے سے اتفاق کرتے ہوئے فقراء سے منظوری صادر کرتا۔ مناسب یہ ہے کہ نذکور فقراء دعا گواشخاص کی تنخواہیں مد مضرقات سے خارج کرکے مد خیرات سے جاری رکھی جا کیں '' قابی

نواب میرمجوب علی خان اپنی رعایا کی خوشی میں خوشی محسوس کرتے ان کے تہوار جیسے عید، بقرعید، دسپرہ، دیوالی ، ہولی ، نوروز ، نسبت پر عالیشان در بار منعقد کرتے سے بحص کی مثال ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی ۔ ان ور باروں میں امرائے عظام اوردوسرے معززین شرکت کرتے ہے۔ ہولی کا تہوار حیدرا آباد کے سیکولر پہلوکوا جا گر کرتا ہے۔ آصف جاہ سادس کی دور حکومت میں آفاب کل یا پرانی حویلی میں ہولی کا تہوار بروے شاندار پیانہ پراور جوش وخروش سے منایا جاتا تھا میں ۔

یہ جمی محض اتفاق تھا کہ ایک دفعہ ہولی اور محرم کے تہوار ایک ہی دن داقع ہوئے تھے۔ محرم کامہینہ شیعہ طبقہ کے لئے ماتم کا ہوتا ہے۔ جب کہ ہولی رنگوں کا تہوار ہے۔

ہندوگال ،ابیراور یانی ہے ہولی کھلتے ہیں۔اورراستہ بحر جوکوئی بھی ملتا ہے اسے رنگ لگادیتے ہیں۔ کہاجا تا ہے کہا ہے ہی ایک موقع پرمجبوب علی یا شاہ محرم کے ایک جلوس كى قيادت كررب تھ آپ نے ديكھا كہ ہولى كے متوالے گلال اڑاتے متى بھیرتے گلی کو چوں میں گھوم رہے ہیں۔اس خدشے سے کدرنگ کی چھٹنیں کہیں علم مبارک پر نہ پڑجا کیں اور رنگ میں بھنگ نہ پڑجائے خود بدولت نے خاموثی سے اینے آپ کوجلوں ہے الگ کیا ہولی کے متوالوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو پیجان لیاسب نے بڑے ادب اور احتر امسے آپ کو گھرلیا۔ آپ نے ان سب کے ساتھ ہنسی خوشی ہولی کھیلی اور انہیں مخالف سمت میں روانہ کیا گے۔ حیدرآ باد کی مشتر که تهذیبی روایت کی یابندی امرائے وقت نے بھی کی اور جمیشہ اتحاداورقوی یک جہتی کو بروان چڑھانے میں حکمران وقت کاساتھ دیا۔ یمین السلطنت مہاراجیشن پرشاد کے زمانے میں چندولال کی بارہ دری میں ہولی کا تہوار سے خورشید جاه کی ڈیوڑھی میں ناگ چیمی کا میلہ، بثیر باغ پیلیس میں سرآ سان جاہ کی جانب ے تلسنگرات پریتنگ بازی کے جلبے اور بسنت پھمی کا تہوار ہندواورمسلمان مل جل كرمنايا كرتے تھے۔نہایت پرتكلف ضافت سےلطف اندوز ہوتے تھے۔سرآ سان جاہ غریبوں اور ڈیوڑھی کے ملاز مین میں ملبوسات تقسیم کیا کرتے تھے ۔ رواواری کی ایک اور بے مثال یادگار بسنت چمی کاتہوار ہے جوحیدرآ بادیس دوسرے بڑے تبواروں کی طرح بڑے پہانے برمنایا جاتا تھا۔اس موقع بر ہندو امراء کی جانب سے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں روایتی سامان جیسے زرد حیاول ، زرد یانی سے بھرے جگ مع پکھاری رواند کے جاتے تھے ا

آصف جاہ سادی کی جانب ہے آخری چہارشنبہ صفر کے مہینہ میں امراء اور

معززین میں سونے اور چا نمری کے چھلے تقسیم کئے جاتے ہے تھے تھے اس کے موسم میں آم کی تقسیم خاص الخاص حاضر باشان ڈیوڑھی مبارک، عام ملاز مین ڈیوڑھی مبارک، مصید ارال، رکاب سعادت بلاا متیاز ہوا کرتی تھی۔ آصف جاہ ساوس کی جانب سے رجب کے مہینے میں کونڈول کی دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس دعوت میں عام لوگ مرح کئے جاتے ہے میں اس کا دعوت میں عام لوگ مرح کئے جاتے ہے تھے اس کے ساتھ سے اس میں کا مرح کئے جاتے ہے تھے اس کے اس کا مرح کے جاتے ہے تھے اس کے ساتھ کے اس کا مرح کے جاتے ہے تھے اس کے ساتھ کے اس کی دعوت میں اور کی دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس دعوت میں عام لوگ مرح کے جاتے ہے تھے اس کی دعوت کی دعوت کا اس کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت میں عام لوگ میں کہتا ہے تھے تھے اس کی دعوت کی دو دو تعوت کی دعوت کی دعوت

حیدرآ بادیش محرم کی تقاریب بھی بلاخصیص بذہب وملت بڑے تقدی واحرّام
سے منائی جاتی تھیں۔ ہندوا ہے بچوں کو سبزرنگ کے کیڑے بہنایا کرتے تھے۔
دیباتوں سے بڑی تعداد میں لوگ خاص کر ہندو محرم کو منانے حیدرآ باد آیا کرتے تھے۔ اس تقریب کو منانے میں عقیدت مندوں کی جانب سے جو تقدی واحرّ ام کا مظاہرہ ہوا کرتا تھا وہ ان کے مسلم بھا کیوں سے بڑھ کر ہوا کرتا تھا گئے۔ آئ بھی حیدرآ بادیس محرم کا جلوس نگلتا ہے لیکن وہ رونق اور جوش و خروش کا مظاہرہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے مہارلجہ کشن پرشاد، راجہ را ور رہی ارجش و خروش سے مناتے تھے۔ اپنی دیگر ہندوام ا، وجا گیردار محرم کی تقاریب بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ اپنی دیگر ہندوام ا، وجا گیردار محرم کی تقاریب بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ اپنی دیگر ہندوام ا، وجا گیردار محرم کی تقاریب بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے۔ اپنی مکان دوران عاشورہ ہر سال مہار اجہ کشن پرشاد اور راجہ شیوران کی ڈیوڑھی پر جایا مکان دوران عاشورہ ہر سال مہار اجہ کشن پرشاد اور راجہ شیوران کی ڈیوڑھی پر جایا

ابتداء میں دسویں محرم کے جلوس کی قیادت آصف جاہ سادی ہاتھی پر تماری میں بیٹے کرکیا کرتے تھے۔ بعدازاں بیدذ مہ بیٹے کرکیا کرتے تھے۔ راستہ تمام غربیوں میں خیرات تقسیم کرتے تھے۔ بعدازاں بیدذ مہ داری کوتوال اور دیوان کوسونی گئی جنہیں چیوں سے بحری تھیلیاں دی جاتیں اور نریوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت ہوتی۔ جن لوگوں کا قومی کیہ جہتی میں عقیدہ نہیں انہیں بی

جان کر جیرت ضرور ہوگی کہ حضور پر نور نے جس دیوان اور کونوال کومحرم کے جلوس کی قیادت کی ذمہ داری سونی تھی وہ ہندو تھے جنہوں نے اس عافیت اندیشی اور احتیاط ہے جلوس کی قیادت کی کہان پرغیر مسلم ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہوسکا تھا مسلم

حيدرآباد كے كئى تہوارا ہے تھے جو دور آصفى ميں قوم يجبتى اور روادارى كا معیاری نمونہ پیش کرتے تھے۔اس فتم کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملیں گی اور آج کل تو بالكليه معدوم ہوچكى ہيں۔ ديوالى مندوؤل كاتبوار ہے۔ دھن تيسرس كورھن ككشمى يوجا ہندو گھروں میں بڑی عقیدت سے منائی جاتی ہے۔لوگ اینے گھروں کو چراغوں سے روش کرتے ہیں۔ آصف جاہ سادی کے دور حکومت میں سرکاری خزانے میں بھی دھن تیرس کو دھن لکشمی ہوجا ہندو رواج کے مطابق انجام دی جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی جانب سے بعد یوجا خزانے کے اکاونٹنٹ جزل ،خزانچی اور دوسرے عہدے داروں میں شال تقتیم کئے جاتے تھے۔ پنتظم خزانہ ،خزانے کے دوسرے ملاز مین کو پگڑیاں دی جاتی تھیں اورغریوں میں خیرات تقسیم کی جاتی تھی اور دیوالی کے تبوار پر اعلی حضرت کی سواری فکلا کرتی تھی ۔خود بدولت ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہوتے اور آپ کے ہمراہ خدمت گار، شاگر دپیشہ، خاصہ بردار، بھالہ بردار وچوبداروں کا ججوم رہتا۔ بادشاہ سلامت کے ہمراہ محور سوار مصاحبین اردگرد ہم رکاب رہتے ۔ معلی جاندی کے دستے سے لیس مشعل اور خوبصورت جاندي كى كپيال لئے آ كے بيجے دف بجماتے تيز تيز جلتے تھے سينكروں عرب تلوارے كرتب دكھاتے اور بندوقيں ہوا ميں فائر كرتے چلتے تھے۔ تمام رعايا د یوالی کی دھوم دھام کے نے اپنے محبوب بادشاہ کے دیدار کوجع ہوجاتی تھی سے حیررآ باد کی خوش حالی اور ترقی کی راہ میں برطانوی حکومت نے کئی مزاحمتیں

پیش کیں۔ان کا مقصد بیتھا کہ بیٹودمختار ریاست اتنی ترقی یافتہ شہوجائے کہ خودان کے لئے خطرہ کا باعث بن جائے۔اس برستم ظریفی ہے کہ قدرت بھی اس نطۂ زمین پر نامبر بان رہی ۔حکومت نظام کوئٹی بارخشک سالی اورسیلا ب کا سامنا کرنا پڑا۔انیسویں صدی کے دوسر نصف میں یانج دفعہ قط کا قبر نازل ہوا۔جس کا شکارغریب طبقہ، مردوروكسان ہوا۔ قبط سے نٹنے كے لئے ضروري اقد امات كئے جاتے تھے۔ دعاؤں، برارتفناؤں اور تماز استقساء كاسبار الياجاتا \_جكه جكه بزول باران رحت كے لئے قرآن خوانی منعقد کی جاتی تھی ۔ قط کے آثار نمودار ہونے کی صورت میں مصیبت زدہ گان کو حکومت کی جانب سے بلالحاظ ندہب وملت مدومہیا کی جاتی تھی۔ ان كوروز گارمهيا كياجاتا تھا۔ ہندواورمسلمانوں كے لئے شابى كنكر خانے كھولے جاتے تھے۔ بازاروں اور مختلف محلوں میں مصیبت زوہ گان کو کھاٹا کھلایا جا تا تھا سے۔ یہ حقیقت ہے کہ حکومت کی جانب سے قبط سے نیٹنے کے لئے جواحتیاطی تداہیر کی جاتیں اور قبط کے دوران جومصیبت زدہ گان کو مالی امداد دی جاتی تھی وہ برطانوی حکومت کے زیر نگرانی علاقوں ہے کئی گنا بہتر ہوتی تھی۔جس کی وجہ ہے بری تعداد میں لوگ نقل مقام کر کے نظام کے علاقوں میں آجاتے تھے اسے

۱۹۰۸ء یس موئی ندی میں طغیانی کا واقعہ حیور آبادگی تاریخ میں صدیوں تک مطلایا نہیں جائے گا۔ اس طغیانی نے وہ تباہی مچائی کہ ہزاروں بے خاتماں ہوئے۔ صدہا بچے پیٹیم ہینکڑ وں عورتیں ہوہ اور ہزاروں مردخانہ بدوش ہو گئے۔ اس ہولناک سانحہ کی نظیر ابتدائے سلطنت وکن ہے آج تک تاریخ میں نہیں ملتی ۔ اس بلائے نا گہانی نے ایس جائی کہ اہل حیور آبادگی آ بھوں میں زمانہ تاریک ہور ہاتھا۔ اس بھیا تک منظر کود کھنے ان کی آ تھوں میں تا بنیں تھی ۔ انہیں ہر طرف مایوی اور اس بھیا تک منظر کود کھنے ان کی آ تھوں میں تا بنیں تھی ۔ انہیں ہر طرف مایوی اور

بے بی نظر آری تھی۔ اس بھیا تک اور بولناک سانحہ کے باوجود مایوس اور ناامید دلوں بیس روشن کی کرن انہیں ذات شاہانہ میں نظر آری تھی۔ انہیں اس بات کاعلم اور احساس تھا کہ ان کا ہر دل عزیز فر ما نرواان کے دکھ در دمیں برابر کا شریک ہے۔ اس عقیدہ اور مجروسہ کی وجہ بیتھی کہ خود بدولت اپنی رعایا کو اپنی اولا دکی طرح چاہجے مقیدہ اور مجروسہ کی وجہ بیتھی کہ خود بدولت اپنی رعایا کو اپنی اولا دکی طرح چاہے سے دہ قدرت کے اس نا گہائی قہر سے بیحد متاثر سے پل بل کی خبر کے لئے ہے۔ وہ قدرت کے اس نا گہائی قہر سے بیحد متاثر سے پل بل کی خبر کے لئے کے جین و مضطرب سے ۔ مقام حادثہ پر اپنی رعایا کی تکالیف و کھی کر آپ کی آئے کھوں ہے۔ زار وقطار آئے نبو بہہ نکلے ہیں۔

د کمچے کر وریانگی آنسو بہائے برملا

نرم دل بادشاہ استے متاثر اور رنجیدہ ہوئے گہ آنسوز اروقطار بہد نکلے اور وہ کچھ کہ تبیس پائے ۔حضور پر نور کی پُر خلوص مداح شریمتی سروجنی نائیڈونے اس حادثہ کو" کہ تبیس پائے ۔ حضور پر نور کی پُر خلوص مداح شریمتی سروجنی نائیڈونے اس حادثہ کو" کہ تبیس پائے ۔ حضور پر نور کی پُر خلوص مداح شریمتی سروجنی نائیڈونے اس حادثہ کو"

ایک کشادہ، فراخ دل اور بے تعصب فرمانروا جو کمل انسان تھا جواپی رعایا کے دکھ در دکو بچھتا تھا اکثر و بیشتر راتوں میں بھیس بدل کرشہر کی صورت حال کا جائزہ بہ چشم خودلیا کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا ہے یوں مخاطب ہے۔

آصف کو جان و مال سے اپنی نہیں در لغ گرکام آئے فلق کی راحت کے واسطے محص

رعایا کی تباہ حالی کود کیوکر آپ اشخامتا تر ہوئے کہ پنڈ توں کے مشورہ پر بھری ہوئی ندی میں اتر کر بوجا کی اور آرتی اتاری ،اس کے غیظ وغضب کو شنڈ اکرنے کے ہوئی ندی میں اتر کر بوجا کی اور آرتی اتاری ،اس کے غیظ وغضب کو شنڈ اکرنے کے لئے بھوان سے پرارتھنا کی مجھے۔ اپنی رعایا پروری اور انسانی ہمدردی کے ناطے بے خانماؤں کی رہائش کے لئے بھی محلہ اور پرانی حویلی کھولنے کا تحکم صادر فرمایا۔

پردہ دارخواتین کے لئے علیحدہ انظامات کئے گئے۔اندرون اور بیرون شہر حیدر آباد
میں ہندہ اور مسلمانوں کے لئے ہزاروں روپیئے کے مصارف سے کھانے تقتیم
ہوئے۔ملاز مین کو پیٹیگی تخواہیں دی گئیں۔دفاتر بندر کھے گئے۔مصیبت زدہ گان کی
امداد کے لئے سرکاری خزانے سے دل کھول کر اخراجات کئے گئے۔خود آصف جاہ
سادی نے اس کارخیر میں چارلا کھرہ پیری مالی امداددی اسلام سے ایس طرح اپنی ہمدردی
منوازش اور رواداری کی عمدہ مثال قائم کی۔مصیبت زدہ گان کے لئے ریلیف کمیٹیاں
منائی گئی تھیں۔

درحقیقت میرمحبوب علی خاں کا دور قرون وسطنی ہے نکل کرعصر جدید کی طرف بره حربا تقا\_جس میں تغیرات کا رونما ہونالا ز مآا درضر دری تھا۔ان تغیرات کی اہمیت اور پھیڑے بن کو دور کرنے کی غرض سے زندگی کے ہر شعبہ میں تبدیلیوں کی ابتداء ہوئی ،حیررآ باد میں تعلیم کا فقدان تھا نظام ششم نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم وادب کی شمع کوگل ہونے نہیں دیا۔ فاری کی جگدار دوز بان کورائج کیا گیا۔اردوزبان کے فروغ میں ہندواور مسلمان دونوں نے مل کر نمایاں حصہ لیا مسلم جس كا نتيجه بيه واكه حيدرآ باد برا براس برا اديب، انشاء برداز اور شاعروں كامرجع بن كيا-ايك شاعر كى حيثيت سے خود بدولت نے علم وادب كى ترقى ميں بالتخصيص ہمت افزائی کی۔ ہندواورمسلمان شاعروں اورادیوں کو وظیفہ مقرر کیا۔اشاعت وطیاعت میں مالی امداودی کے کھنؤ اور رام پور کے بعد کئی بیرونی شاعروں نے حیدرآ بادکارخ کیا جنہیں شاہی سریری حاصل رہی \_ داغ دہلوی ، امیر مینائی ، الطاف حسین حالی ، مولانا شبلی، پیڈت رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شررادر دوسری کئی ستیاں تھیں جنہوں نے یہاں ملازمت کی مثابی سریری ،عنایات اورمهمان نوازی کالطف اٹھایا <sup>اسم</sup> تغلیمی معیار کو بڑھانے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سے دافف کرایا گیا۔
اسکول اور کالجس کھولے گئے ۔ لڑکیوں کی تعلیم کا علیحہ ہا نظام کیا گیا۔ ترقی علم وفن میں ہمیشہ آپ کا دست کرم کھلا رہا۔ صرف حیور آباد ہی نہیں علی گڈھ کالے ، مختلف تعلیمی ادارے، انجمنیں اور نادار طلباء اقطائے ہند کے لئے وظائف جاری کئے گئے ہیں حیور آباد میں چنم لینے والی ممتاز وہا بیٹازہستی جس نے نہ صرف اپنے وطن میں شہرت پائی حیور آباد میں جنہ وہ کی مشہور معروف شاعرہ تھیں۔ بلکہ سارے ہند وستان میں "میں" کا میں مشہور ہونے دالی سروجنی نائیڈ وتھیں ۔ آپ انگریز کی زبان کی مشہور ومعروف شاعرہ تھیں۔ آپ سرز مین حیور آباد میں پلی بڑھیں اور تعلیم حاصل کی ۔ بعد از ال غفران مکان کی تظریمان میں انہوں کی کی اسکالر شپ پر ۱۸۹۵ء میں اعلی تعلیم کے لئے نظر عنایت سے ۱۳۰۰ پونڈ سالا نہ کی اسکالر شپ پر ۱۸۹۵ء میں اعلی تعلیم کے لئے لئدن بھیجی گئیں سام

حکومت نظام کی طرف سے ۱۸۸۸ء اور بعد از ال ۱۸۹۷ء میں دوکلورو فارم کمیشن قائم کئے گئے سے ان پرلاکھوں روپیپنرچ کیا گیا۔ اس کمیشن نے متعدد تجربات کے ذریعہ کلورو فارم کے اثرات کا پنة لگانے کی کوشش کی تھیم۔

آصف جاہ سادی میرمجوب علی خال کی رعایا میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے
کیا جاتا ہے کہ رعایا آپ کو ، ولی اور اوتار کا درجہ دیتھی۔ آپ کی شخصیت نے آپ کے
مساویا نہ سلوک سے ماحول اور خاص طور پر عام آ دمی کو اتنا متاثر کیا ہے کہ اس ہردل عزیز
والی ریاست سے جڑے متعدد واقعات قصہ کہانیوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں آپ کی
وفات کے برسوں بعد بھی ان کی صدائے بازگشت آج بھی تی جاسکتی ہے۔

حیدرآبادی مجوب علی پاشاہ کی روحانی طاقت کے بہت قائل تھے۔وہ سانپ کے کاٹے کے عامل تھے۔آپ کے مل سے سانپ کا زہر زائل ہوجا تا تھا۔اس کے کے تھم تھا کہ آ دھی رات کے وقت بھی ہر کسی کے لئے کل کے درواز ہے کھلے رکھے جا کیں اور سانپ گزیدہ کوکسی بھی وقت رسائی ملنی چاہیے۔ آ پ کے نام میں وہ تا ثیر ہے کہ سانپ لگلنے پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ''مجبوب علی پاشاہ کی دہائی ہے' ''کسے سانپ بغیر نقصان پہنچائے ابنا راستہ بدل دیتا ہے۔ آج کل لوگ اس بات پر یقین مانپ بغیر نقصان پہنچائے ابنا راستہ بدل دیتا ہے۔ آج کل لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن میری خود آز مائی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حصرت کی مقبولیت کا اندازہ اس بات ہے بھی ہوسکتا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں ہندوؤں نے بھی اپنے بچوں کے نام مجبوب علی پاشاہ کے نام پر رکھے۔ جیسے محبوب کرن ، مجبوب رائے ، محبوب رائے ، محبوب رائے اور محبوب نوازونت کا خطاب خود محبوب نارائن ، محبوب ریڈی وغیرہ ۔ محبوب رائے اور محبوب نوازونت کا خطاب خود آصف جاہ سادئی نے عنایت فرمایا تھا۔

عظمت شان ،سطوت وجلال ، شجاعت وسخاوت اور بیدار مغزی جیسی صفات کے حامی نواب میرمحبوب علی خال نے عوام کوموت کی غارت گری ، قمل وخون اور انتشارے نکال کرخوش حال زندگی عطا کی۔ امن وابان بحال کیا۔ فیاضی کی دولت لٹائی۔ اپنی ند بھی رواداری سے اسخاداور پیج بتی کوفر وغ دیا۔ لوگوں کے دلوں کو تلواروں کے زور سے نہیں بلکہ عاملانہ برتاؤ ، التفات والفت اور جذبہ رواداری سے مسخر کیا۔ اپنی انتہی خویوں کے باعث وہ عوام میں محبوب بن گئے۔ اپنے محبوب فرماں رواکے لئے آج بھی ان کے دلوں میں وہی جذبہ اوراحترام ہے۔ ان کانام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے جس نے حیور آباد کو بہت بچھ دیا گئین اپنے قول سے بھی نہیں پھرا۔ مالی جاتا ہے جس نے حیور آباد کو بہت بچھ دیا گئین اپنے قول سے بھی نہیں پھرا۔ آصف تو بھی قول سے اپنی اور آبادور کیا اور آبادور کیا اور کوئی ہوگا کہا اور کیا اور کوئی ہوگا کہا اور کیا اور

آج بھی لوگوں نے اپنے دلوں سے لگائے رکھا ہے ان کی مقبولیت لا زوال ہے۔ حیدرآ باد کے گیتوں اور کہانیوں میں محفوظ ہے جس پر آپ نے بڑی شان وشوکت اور سطوت وجلال سے حکومت کی۔

سابق حیدرآبادی حیثیت اس چمن کی سی جس کے ہر پھول کی رنگین اور خوشبونے نہ صرف حیدرآباد بلکہ باہر سے یہاں آنے والوں کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔
یہاں کی مشتر کہ تہذیب وشائنگی ،انسان دوئی اور رواداری نے اس شہر کوسارے عالم میں مشہوراور سربلند کیا ہے۔ اس شہر کی اعلیٰ روایات شان وشوکت ،عظمت ،امارت ،
یس مشہوراور سربلند کیا ہے۔ اس شہر کی اعلیٰ روایات شان وشوکت ،عظمت ،امارت ،
دبد بہ ،سابی اور معاشی حالات ، اخلاقی اور سوشیل رجیانات نے اس کی شہرت میں چارچا ندلگائے ہیں۔ حیدرآبادی وادود ہش ،سخاوت و مروت ، وضع داری وشائنگی ،
ہندو مسلم اتحاد و بھائی چارگی عدیم الشال ہے۔ ان ہی تمام خوبیوں نے دونوں فرقوں کو ایک کرے دوئی کے فرق کومنا دیا تھا۔ راجہ زسنگی دارج عالی نے بچ کہا تھا۔

حق والو بتاؤ حرم و در کهال جب ایک وطن میں ہوتو پھر بیر کہاں فالق دونوں کا جب نہیں دو عالی مندو مسلم ہیں ایک ، غیر کہاں

سابق حیدرآ بادی مشتر که تهذیب و شائنگی ، انسان دوسی اور رواداری کی ہم نے وہ خوبصورت تصویر دیکھی جو بہت جاذب نظراور دل لبھانے والی ہے۔ ماضی کے قصد، کہانیاں اور روایتیں کا نوں کو سننے میں بہت بھلی لگتی ہیں کیونکہ ان میں تہذیب، رواداری اور کر دار کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ان کی اہمیت چاہے ہونہ ہو لیکن اس سرز مین پرجنم لینے والی ہندواور مسلمان ہستیوں نے اس گزگا جمنی تہذیب کو لیکن اس سرز مین پرجنم لینے والی ہندواور مسلمان ہستیوں نے اس گزگا جمنی تہذیب کو

بروان چڑھانے میں اپنے فرمانرواؤں کا ساتھ دیا اور آنے والی نسل کے لئے ایک گراں قدراور بیش بہاخزانہ ور شمیں چھوڑا۔ موجودہ حیدر آباد میں اب نہ وہ اہل محفل رہ اور نہ وہ محفلوں کی رونق باقی رہی کیوں کہ وہ تمام ہتیاں آج اس دار فانی سے کوچ کرگئی ہیں۔ بیدرختاں اور روشن ستارے بظاہراب غروب ہو چے ہیں لیکن حقیقتا وہ زندہ جاوید ہیں۔ کیوں کہ ان کی چھوڑی ہوئی روایات سبق آموز ہیں۔ ان بزرگ ہستیوں کی مثالی زندگی کوسا مفرکھ کران کے نقش قدم پرچل کر بہت چھ سیکھا جاسکتا ہم ستیوں کی مثالی زندگی کوسا مفرکھ کران کے نقش قدم پرچل کر بہت چھ سیکھا جاسکتا ہم افر ڈالیس تو ہم کواس کے رنگ چھیے پڑتے نظر آئیں گے۔ کیونکہ جدید تہذیب برہم نظر ڈالیس تو ہم کواس کے رنگ چھیے پڑتے نظر آئیں گے۔ کیونکہ جدید تہذیب برہم نظر ڈالیس تو ہم کواس کے رنگ چھیے پڑتے نظر آئیں گئے۔ کیونکہ جدید تہذیب سابق حیدر آبادی رہایات اور اجتماعی اخلاق کونے مثایا جا سکتا ہے اور نہ صفح تھت ہیں ہے کہ فقد یم حیدر آبادی روایات اور اجتماعی اخلاق کونے مثایا جا سکتا ہے اور نہ ان کوفر اموش کیا جا سکتا ہے کونکہ ان کے نقوش بہت واضح اور گہرے ہیں۔

بیبویں صدی میں میر محبوب علی خاں آصف جاہ سادی کا حیدرآ بادی معاشرہ قومی کیے جہتی اور رواداری کی رنگین اور خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے جوا پے آپ میں بیم بیم انسان تھا۔ انیسویں صدی کے مقالبے میں موجودہ ہندوستانی معاشرت میں حجبتی اور رواداری کا فقدان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تعصب یا Fanaticism کی بہت حوصلہ افزائی کی جارہی ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ یہاں اس تہذیب یافتہ اور مہذب معاشرہ میں متعصب اور کینہ پروروں کونظر انداز کرنا ہی وقت کا نقاضا ہے۔ سیکولرازم کے لئے ہندوسلم اتحاد اور قومی کی جہتی اور کی جہتی اور کی جہتی اور کی جہتی اور کی کے جہتی اور کی کے جہتی اور کی کے جہتی اور کی کے حضول کرنا ہے حدضر وری ہے کیونکہ ثقافت اور اتحاد قومی کی جہتی اور کی دو طاقتو راور استوارستون ہیں۔

## حوالهجات

- ا- Pictorial ، K. Krishna Swamy Mudiraj اجتدرکانت پرلس حیدرآباد ۱۹۲۹ء ص
- ۳- کے چندریا شہر محبت حیدراآباد کے لئے چیلنج فرقہ وارانہ فسادات، روز نامہ سیاست، حیدراآباد۔
- سم فاکٹر شیلاراج ۔ توشئہ عاقبت ۔ ہندوستان پرنٹرس ۔ جمبئی۔ ۱۹۸۳ء۔ ص ۱۲۵۔ ۱۲۵۔
- قراكثر شيلاراج Communal Peace During the ورى Nizams
  - ٢- محرنصيرالدين بأخى -الحبوب -حيدرآ باد١٩٩١ء -ص٩٣ -١٩٩
  - ٧- افسرالملك كارنامة سرورى \_نظام المطالع \_حيدرآباد\_١٩٠٢ع ١٩١٥م
- ۱۳- المرشیلاراج Hyderabad In the Days of the و المرشیلاراج ۱۹۹۳ مرواپریس \_لندن،۱۹۹۳ میرواپریس \_لندن،۱۹۹۳ میرواپریس \_لندن،۱۳۵۳ میرواپریس می
- 9- نواب ذوالقدر جنگ بهادر-کارنامه سروری مطبع مسلم یو نیورشی علی گذھ۔

١١٥٥١ص١١

۱۰۔ غلام صدائی خال گوہر۔ تزک محبوبیہ۔ حصد اول ۔ فخر نظامی پرلیں ، حیدرآباد۔۱۹۰۱ء۔ ص۳۱۵

اا شلاراج ـ توشه عاقبت \_ بحواله بالا \_ص \_ \* اا \_

۱۲۔ لیس ہیرالال موریا۔ رام اور رامائن۔ روز نامہ سیاست۔ حیدرآ باد۔ ۱۳ م ایریل ۱۹۸۱ء۔ ص۔ ۵

١٣ و الكرسيدداؤداشرف حاصل تحقيق شكوفية بليكشنز دحيدرآ باد ١٩٩٢ء ص ١٩٧

۱۳۔ سیدمحی الدین جیسی حافظ۔ شاہانِ آصفیہ اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی۔ ماہنامہ سب رس نیشنل فائن پر نشنگ پرلیں۔حیدرآ باد سپٹمبر ۱۹۶۷ء۔ ص -۲۸

۱۵ - کنٹن اورراجن The Days of the Beloved - یونیورٹی آف کیلی فور نیو پریس \_ لندن \_ 1974ء - ص۸۰

۱۷۔ راجه گردهاری پرشاد۔روزنامچی ۱۸۹۳ء - ص ۲۷۔۲۸

21\_ سيرمحي الدين جيسي حافظ -سبرس - بحواله بالا - ص ٢٨

Hyderabad of the Seven \_ المرين لسيدال ادريس \_ ۱۸ ميجر جزل سيدال ادريس \_ ۱۹۲۱ ميم

19۔ محمد نورالدین \_اعلیٰ حضرت غفران مکان فرامین کی روشنی میں \_روز نامه سیاست \_حیدرآباد۔

۲۰ و گر راؤ مولی کاتبوار حیدرآبادش دروزنامه سیاست دحیدرآباد -

مارج ١٩٢٢ء

- ۲۲ نصیرالدین باشی مهاراجه چندولال کی باره دری شهرحیدرآ باد \_روز نامه سیاست ۱۹۷۸ میراد دری مهاراجه چندولال کی باره دری مهرحیدرآ باد \_روز نامه سیاست
- ۲۳- بشیر باغ میں بسنت کی تقریب -روزنامه سیاست حیدرآ باد ۱۸رسپیٹمبر ۱۹۷۸ء - ص۵
- ۲۳- Chronology of Modern Hyderabad سنثرل رکارژ آفس -حیدرآیاد ۱۹۵۸ء۔ ص ۸۵
- ۲۵ عنایت نامه میرمحبوب علی خال نظام ششم بنام راجه گردهاری پرشاد \_مورنده ۲۱ رنومبر ۱۸۸۴ء
- ۲۶- جیون یار جنگ سوائح عمری سرور جنگ My Life آرتھراٹاک ویل لیٹڈ لندن ص ۱۳ ۱۳ ۱۳
- ے۔ Censes of India T. Vedantam اویس محرم ۔ در آباد میں محرم ۔ حدر آباد میں محرم ۔ حدر آباد میں محرم ۔
  - \_ الا\_ Censes of India 1971 محوال بالا\_
- ۲۹- راحت عزی حیدرآباد کامحرم روزنامه سیاست حیدرآباد ۱۱۱روسمبر ۱۹۸۷
  - ٣٠ لنتن اورراجن بحواله بالاص ٨٨- ٥٩-

- ا٣- مشير دكن-حيدرآباد-٢٢ راكثوبر-١٩٠٣ء
- ۳۲- رمن راج سکسینه-تذکره در بارحیدرآ باد-ترقی اردوبیورو-نی دیلی-۱۹۸۸ ص۱۹۹-۲۰۰
- ۳۳- میر دلا درعلی دانش \_ ریاض مختارید، اعظم اسٹیم پرلیں \_حیدرآ باد \_۱۹۳۲ء \_ ص \_۲۲
  - Mediaevalism to Modernism واكثر شيلاراج Mediaevalism to Modernism
  - Popular Prakashan عني ١٨٨٥ ص ١٣٦٥ ا
- ۳۵- مولوی سید محمد سین اغلب بهار وخزال حیدرآباد مطبع مشیر دکن معلی مشیر دکن حیدرآباد مطبع مشیر دکن حیدرآباد مطبع مشیر دکن -
- ۳۶ ظهیراحمه Life's Yesterday تفا کرایند سمینی کمیشد بهمبئی ۱۹۳۵ء -ص ۱۳۷
- ۔ مولوی سید عبدالخالق ۔ مرقع عبرت عرف بھاگ ذنتی ۔ مطبع مراد دکن ۔ حیدرآ باد۔ ۱۳۲۷ھ۔ص۔۲۲
  - ٢٨- واكثر شيلاراج بحواله بالا ص ١٣٧
- ۳۹- سیشنل آرکیوز آف انڈیا۔ حیدرآباد کے اہم واقعات ۔ رزیڈنٹ کی طغیانی پر رپورٹ۔ ۱۹۰۹ء سے۔
- The Deccan's Contribution to Indian اسلامک کلی اسلامک

۳۱ رام بابوسكيند-اردوادب كى تاريخ مطبع رام تارائن لال -الدآباد-

۳۳\_ مملکتِ آصفیہ حصداول۔ادارہ مجان دکن کراچی۔۱۹۷۸ء ص۳۳ ۳۳۔ جریدہ روزگار۔ ۹ رمارچ ۱۸۹۵۔ص۳

۳۳ ۔ سرآ سال جاہ ۔ مدارالمہام حیدرآ باد ۔کلوروفارم کمیشن کی رپورٹ ۔ ہمبئی ۔ ٹائمس آف انڈیا اشیم پریس ۔ ۱۹۸اء۔ص۔ ا

۱۸۹۰ فیم وری ۱nternal - 13 - F.D. فیم وری ۱۸۹۰ میش آر کیوز آف انڈیا۔. Arrangements Connected with ۱۲۶۸ میرس ۱۲۹۵ میلار ۲۹ کی البراک ال

۲۶- Lynton & Rajan - ۲۲





نواب میرعثان علی خال آصف جاه سالع ۱۹۳۸ء۔۱۹۱۱ء ۱۹۲۷ء۔۱۹۱۱ء

## میرعثمان علی خال آصف جاه سابع کی روا داری

٣٢٧ء ميں نظام الملك آصف جاہ اول نے دكن ميں اپنی خودمختار مملكت قائم کی۔آپاعلیٰ درجہ کے سیدسالا راور مد برانسان تھے۔آپ کے مفادات ملک ہے وابسة تنے۔ ملک کے مفاد کے آ گے اسے اور پرائے میں آپ نے فرق نہیں کیا۔ آپ نے اپنی سلطنت کی عمارت عدل ونظم اور رواداری کی بنیادوں پر کھڑی گی۔ آپ نے اینے دید بہ اجلال شخصیت اور اقبال کی بدولت کی ایسے عناصر کوسر اُٹھانے كاموقع نبيس دياجن كے اٹھنے ہے ملك ميں بنظمي اورامن وامان كوخطرہ تھا۔ آصف جاہ اول کی وفات کے بعد جانشینی کے جھگڑے نے طول پکڑ ااور اس موقع ہے فائدہ اٹھاکر انگریزوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی ۔ انگریزوں کے ساتھ فرانسیسیوں نے بھی دکن میں اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ ملک افراتفری اور بڈظمی کا شكارتها ايسے ميں ٢٣ ١٤ عيل مير نظام على خال آصف جاه ثاني نے امورسلطنت كى باگ ڈورسنجالی اور اپنی خوش تدبیری سے دولتِ آصفیہ کو زوال سے بچایا ، مزید استحکام بخشااوراس کے وجود کو برقر اررکھا۔ آپ کے جانشین سکندر جاہ ثالث اور ناصر الدولية صف جاه رابع كے عبد حكومت ميں رياست كے معاملات ميں الكريزى رسوخ بہت بڑھ گیا اور انہوں نے سلطنت کے نظم ونسق میں بے جا مدا خلت شروع كردى تقى -١٨٠٣ء = ١٨٢٩ء تك بونے والے معاہدوں يرانگريزوں نے بھى عمل نہیں کیا۔ بلکہ ہر بارمعاہدہ شکنی ہوتی رہی جس کی وجہ سے حیدرآ باد کی خارجی اور

مالی حکمت پر برا اثر پڑا اور سلطنت بخت معاشی بحران کا شکار رہی ۔ افضل الدولہ آصف جاہ ضامس اور میر محبوب علی خال آصف جاہ سادس کا دورا کیک اہم دور تھا اس دور بیں کئی اصلاحات ہو کیں ۔ میر محبوب علی خال کے دور کے اختتام تک ملک نے زندگی کے ہر شعبہ بیس ترقی کی ۔ بلا شبہ میر محبوب علی خال کا دورا کیک تغیراتی دور تھا جو جدیدیت کی طرف گامزن تھا۔ اا 19ء سے عہد عثمانی کی شروعات ہوئی ۔ آپ کے دور بیس تہذیب و تدن نے بہت ترقی کی کیونکہ آپ کے مدِ نظر ہمیشہ ملک کی ہمہ جہتی دور بیس تہذیب و تدن نے بہت ترقی کی کیونکہ آپ کے مدِ نظر ہمیشہ ملک کی ہمہ جہتی دور بیس تہذیب و تدن نے بہت ترقی کی کیونکہ آپ کے مدِ نظر ہمیشہ ملک کی ہمہ جہتی دور بیس تھیں۔

دورعثانی کوظم ونسق کے معاملہ میں گئی امور میں اولیت وفوقیت حاصل رہی۔
حیدرآ باد ہندوستان کی وہ پہلی اور واحدریاست تھی جہاں ایسی یو نیورٹی کا قیام عمل
میں آیا تھا جس میں قدیم' مشرقی ومغربی علوم وفنون کا امتزاج تھا۔ جس کا ذریعة تعلیم
اُردوز بان تھا۔ حیدرآ باووہ پہلی ریاست تھی جہاں محکمہ آرائش بلدہ کا قیام عمل میں آیا
تھا۔ شہر کی آرائش وتز کین سے متعلقہ تمام امور کی دکھیے بھال اس محکمہ کے تحت تھی۔
اس محکمہ کا اہم کا م جھونپر پٹی کی صفائی اور کم آ مدنی والے طبقات کے لئے مکانات کی
تغییر بھی تھا۔ عدلیہ کی عاملہ سے علا حدگی میں بھی حیدرآ بادنے پہل کی۔ ایسے اصلاحی
کام ایک فریس اوردوراندیش شخصیت ہی انجام دے سکتی ہے۔

میرعثان علی خان آصف سالع کی فطرت میں صدافت تھی۔ آپ کوظاہری اور نمائش چیز وں سے سخت نفرت تھی۔ آپ نہایت سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہندوستان کی بڑی ریاست کے فرمانروا ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو محمولی نمونے کے طور پر پیش کیا۔ فضول فر چی پیند نہتی ۔ آپ نے اعلیٰ طبقہ میں معمولی معمولی معمولی موقعوں پر پانی کی طرح بیسہ بہانے کی عادت اور فضول فر چی کے انسداد کی

جانب توجه قرمائی۔اس سلسلے میں آپ نے کوئی قرمان صادر نہیں قرمایا بلکہ خود بدولت نے بی فضول فرجی سے احر از کر کے لوگوں کے آ کے مثال قائم کی علیے کی ایسی قابل اعتراض اور ناشائت سرگرمیاں جیسے دعوتیں ، ناج اورموسیقی کی محفلیں جواعلی عہدہ داروں کے دوروں کے دوران اہتمام کی جاتی تھیں انہیں بند کرنے کا ناصرف تھم دیا بلکہ نافر مانی کرنے والوں کے خلاف بخت کارروائی کرنے کے ہدایت بھی کی سے۔ فضول خرچی کا انسداد تقاریب میں پیجا اور غیرضروری مصارف کی روک تفام، زندگی میں سادگی پیسب ای خوش اقبال اور بلندیا پیستی کے عمل کا بی نتیج تھیں جس كى تقليداور پيروى كم كرياست حيدرآباد نے اپنے آپ كودوسرول كے دست مكر ہونے سے بچارکھا تھا۔راجہ زسنگھراج عالی نے آصف سابع کی سادگی سے متاثر ہوکر سناتن دہرم کی جانب ہے منعقدہ میرعثان علی خال کی جشن جو بلی کے جلسہ میں ا بني ايك تقرير مين كها " اب كهال بين وه بستيال جوا بني رعايا اپني اولا دايخ اعز ا ایے امراء کی خاطر دنیا بحر کی تعتیں موجود رکھتے ہوئے خود کوسادہ زندگی کا تمونہ بنائیں اور ایس نظیر قائم کریں جس کو پیش کرناممکن ہی کیا محال ہے شاید ایسی ہی لا جواب نظیر کے لئے بھگوان سری کرش نے ہندوؤں کی مقدس کتاب بھگوت گیتا میں پر فرمایا ہے کہ بڑے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ نمونے کے ہوتے ہیں اور چھوٹی ہتیاں اس کی تقلید کر کے اپنی زندگی کوخوشحال بناتی ہیں ۔حیدرآ باد ایک بیدارمغز

پرگامزن ہے"۔ آصف سابع کے یہاں دیگر مہاراجۂ ہند کی طرح ٹھاٹھ باٹ تھے نہ لباس شاہانہ تھانہ جواہرات پہنچ تھے۔لباس اوسط درجہ کا تھا۔ آپ کفایت شعار تھے اور بیہ

كامياب حكران كى حكرانى كى خوش آئد بركات كے باعث ترقى وخوشحالى كےراست

کفایت شعاری صرف آپ کی ہی ذات تک محدود تھی۔ اپنی کفایت شعاری کے باعث لوگوں کی نظروں میں کنجوں اور بخیل سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے اپنے معتمد پیٹی سے موسم سر مامیں ایک کمبل خرید کرلانے کے لئے کہا کیونکہ آپ کا کمبل بوسیدہ ہو چکا تھا۔ آپ نے اس بات کی تاکید کی کمبل کی قبت پندرہ رویبہ سے زائد نہ ہو۔ بیرجان کر کہ بازار میں کمبل کی قیمت اٹھارہ روپیہ ہے آپ نے ارشادفر مایا کہ موسم سرما توای کمبل میں گزرجائے گا آئندہ سال دیکھا جائے گا<sup>ھے</sup>۔اس گفتگو کے چند لحول بعد ہی امام جامع مسجد دہلی باریاب ہوئے اور جامع مسجد دہلی کے صحن کے فرش کے چوتھائی حصہ کی تغیر کے لئے دست سوال دراز کیا جس کا تخمینہ چار لاکھ روپیدتھا۔امام کی بات س کراعلیٰ حصرت نے فرمایا کہ چوتھائی حصد کی تعمیر کرانااییا ہی ہوگا جیسے کخواب میں صدر کا پیوندلگانا۔آپ نے فوراً تھم صادر فرمایا کہ خزانے شاہی ے صحن مجد کا پورا فرش از سرنونقمیر کرنے کے لئے سولہ لا کھرویہ اوا کرویئے جا کیں۔ ا بنی ذات کے لئے آپ کواٹھارہ روید کا خرچ بھی گوارا نہ تھالیکن دین کی خدمت کے لئے تھیلیوں کے منہ کھول دیئے کے بیہ تھے دہ تاجدار دکن جنہوں نے ایسی مثال قائم كى جوتارىخ كے صفحات ميں آج بھى زندہ ہے۔

میرعثان علی خان ای طرح اپنے فرزندوں اعظم جاہ اور معظم جاہ ہے بھی سادگی کی تو قع رکھتے تھے۔ وہ نہایت روادار تھے۔ امیری غربی اوراد پنج کی کفرق کودور کرنا چاہتے تھے۔ چنا نچہ عام برعایا اوراپی اولا دمیں فرق نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار رمضان کی عید کے موقع پر آپ نے اعظم جاہ کو ان کے پرانے کیڑے دھلوا کر مضان کی عید کے موقع پر آپ نے اعظم جاہ کو ان کے پرانے کیڑے دھلوا کر مادموں کے ہاتھ روانہ کیا اور کہلوایا کہ ان کیڑوں کوعید کے دن پہن کرنماز ادا کریں اور سادگی سے عید منائیں۔ اس کی وجہ بیھی کہ آپ اعظم جاہ کی فضول خربی سے اور سادگی سے عید منائیں۔ اس کی وجہ بیھی کہ آپ اعظم جاہ کی فضول خربی سے اور سادگی سے عید منائیں۔ اس کی وجہ بیھی کہ آپ اعظم جاہ کی فضول خربی سے

تخت نالال منے۔اعلیٰ حضرت کا پیام کے کر قاصداعظم جاہ کے پاس پہنچااور کپڑے
پیش کئے۔اعظم جاہ نے فوراً ان کپڑوں کو واپس کر دیا اور قاصد سے کہا کہ وہ حضور
نظام سے کہے کہ'' میں بیتی نہیں ہوں۔ میرے سر پر والدمحتر م کا سابیہ موجود ہے لہذا
میں بیہ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ والدمحتر م بیتیم ہیں وہ جا ہیں تو پرانے کپڑے پہن سکتے
ہیں۔'' اس بات کوئ کر حضور نظام ناراض نہیں ہوئے آپ نے ناصرف اعظم جاہ
کے لئے کپڑے بنوائے بلکہ رواداری کی مثال قائم کرتے ہوئے دکن کی رعایا کے
سر پرست کی حیثیت سے ہزاروں لاکھوں غریب و نادارلوگوں میں بھی نے کپڑے
سر پرست کی حیثیت سے ہزاروں لاکھوں غریب و نادارلوگوں میں بھی نے کپڑے
سر پرست کی حیثیت سے ہزاروں لاکھوں غریب و نادارلوگوں میں بھی نے کپڑے

اگرچہ کہ بیطرز زندگی صرف آپ کی ذات ہے وابستہ ر ہالیکن سوال میا ٹھتا ہے کہ اتنی سادگی اور کفایت کیا ہندوستان کی ایک بڑی ریاست کے مالک اور ایک ذی جاہ حکمران کے لیے بچاتھی۔ کیونکہ اس ریاست کی عظمت و وقار، شان وشوکت، مرتبهاور حیثیث سبآپ کی ذات والاے جڑے تھے۔اورآپ کا شارد نیا کے امیر ترین فرمانرواؤں میں تھا۔ آصف جاہی جاہ وجلال ، شان وشوکت جومیرمجبوب علی خاں آصف جاہ سادی کے دورِ حکومت میں یام عروج پڑھی جن کے عہد کوتاریخ کا سنبری دور مانا جاتا تھا۔ جوصاحب دل کہلاتے تھے جن کی دادو دہش آج بھی لوگوں كے دلوں میں تازہ ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے كە ميرعثان على خال كوان كے برعش ياكر لوگ آپ کو بخل سجھتے ہوں گے۔ جہاں تک میراا پناسوال ہے میری ذاتی رائے ہے كه آپ ضرورت ہے زیادہ كفایت شعار تھے۔ ویسے بھی لوگوں كی اپنی اپنی ذہنیت ے۔ابناابناخیال ہے جس ڈھنگ ہے سوچے ہیں ای ڈھنگ سے بیتجہ اخذ کر لیتے ہں۔ان لوگوں کے لئے ہی مرزایاس بگانہ نے کہاتھا۔ نکالے حسن میں سوعیب ،عیب میں سوحسن خیال ہی تو ہے جیسا بندھے جدھر گزرے

آصف جاہ سابع حیدرآ بادیوں کے لئے شاہی اورمطلق العنانی کی آخری یادگار میں سے تھے آپ غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔صاحب د ماغ انسان تھے۔ ملک میں در پیش ساسی دھاروں سے انہوں نے اپنے آپ کوالگ نہیں کیا۔ آپ کوصرف این عہد کی فکرنہیں تھی بلکہ تغیرات کے مدِنظر آپ مستقبل پر بھی نظر رکھتے تھے۔ونت کے دھاروں کے ساتھ بہتے ہوئے اپنے پیش روؤں کی قائم کردہ روایات میں تبدیلیوں کے ساتھ ان برعمل پیرارے ۔ نسلاً چلی آ رہی رواداری کی روایت کو بمیشہ دھیان میں رکھا۔ آپ کے یہال بھی تقیم اعز ازات ، مناصب ، جا گيروادائيگي جواهروخلعت مين بهي مندواورمسلمانون مين امتيازنبين برتا گيا-اين تخت نشینی کے فوراُ بعد ہی آ پ نے مہار اج کشن پرشاد کو جواہر سرفراز فرمائے کے۔ سن بادشاہ کاعوام کے دلوں برحکومت کرنا اور رواداری جمانے کا مطلب صرف بنہیں کہ وہ بڑی قابل قدراور وسیع معلومات کی شخصیت ہوگی بلکہ اُس شخصیت كانيك، متحكم اورعديم الشال عمل بجولوگول كے دلول كى گرائى كوچھوليتا باور جس كانقش دريا موتا ب- ظاہر باس كى رعايا كا ہر طبقہ جا ہے وہ كسى بھى غرب تعلق رکھا ہوا ہے ذیجاہ بادشاہ سے بے حد خوش رے گا۔ آصف جاہی سلطنت کی یک جہتی عوام دوتی اور رواداری حیدرآ باد کی امتیازی خصوصیت رہی لیکن ایخ دور میں میرعثان علی خال نے غیرمسلموں ہے رواداری کی ایسی مثال قائم کی جوائی نظیر آپ تھی۔آپ نے مسجدوں، چرچوں،مندروں، گرودواروں، عاشورخانوں،اور درگاہوں کی ممہداشت کے لئے عطیہ جاری کئے۔آپ نے علماء، سجادہ نشین، پنڈتوں

اور پجار یوں کی سر پرئی کی ۔ میرعثان علی خال نے مندروں کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ مندروں میں روزانہ ہونے والی اور خاص موقعوں پر پوجاؤں کے لئے عطیہ دلیئے۔ جن مندروں کوسالانہ معاش مقررتھی ان میں قابل ذکر مندرگولی پورہ، اونکار مندر، مندر بالاجی مادنتا پیٹ، مندرشکر باغ اور مندرگول ناتھ تھے۔ بھدرا چلم اور تروپی کے مشہور بالاجی مندر کے لئے سالانہ معاش مقررتھی ۔ بیتارام باغ کی نگہداشت کے لئے ایک مندر کے لئے سالانہ معاش مقررتھی ۔ بیتارام باغ کی بھداشت کے لئے ایک مندر کے بچاری کی وفات کے بعد پسماندگان کی پرورش کے لئے وظیفہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت میر عثان علی خاں کے تکم کے مطابق ۸رمار چی 1918ء میں سوامی پرتھوانی با نیکرمٹ کا نچی عثان علی خاں کے تکم کے مطابق ۸رمار چی 1918ء میں سوامی پرتھوانی با نیکرمٹ کا نچی عثان علی خاں کے تکم کے مطابق ۸رمار چی 1910ء میں سوامی پرتھوانی با نیکرمٹ کا نچی علاوہ اشت گیری بالاجی مندر، ناندین ، رینوکا دیوی مندر شلع عادل آباد، بیکنٹھ مندر ناندین ، دیوکا دیوی مندر شلع عادل آباد، بیکنٹھ مندر ناندین ، دیوکا دیوی مندر شلع عادل آباد، بیکنٹھ مندر ناندین ، دیوکا دیوی مندر شلع عادل آباد، بیکنٹھ مندر ناندین ، دیوکا دیوی مندر شلع عادل آباد، بیکنٹھ مندر ناندین ، دیوکا دیوی مندر شلع عادل آباد، بیکنٹھ مندر ناندین ، دیوکا دیوی مندر شلع عادل آباد، بیکنٹھ مندر ناندین ، دیوک معاش جاری کی گئی۔

1980ء میں ریاست اندور کی نمائندگی برگرشنیثور مندر کی نگہداشت کے لئے بذراید فرمان تھم صادر کیا گیا ۔ ای طرح کا کتیہ دور سے تعلق رکھنے والے آٹاریعنی منمکنڈ ہ کے ہزارستون کی مرمت کے لئے اعلیٰ حضرت نے فرمان نکال کرضرور کی بندوبست کی ہدایت کی <sup>11</sup>۔ میرعثان علی خال کے دور حکومت میں ہندومندروں کے بندوبست کی ہدایت کی <sup>11</sup>۔ میرعثان علی خال کے دور حکومت میں ہندومندروں کے لئے ستیانو نے ہزار روپیہ کی مدومعاش اور دولا کھا کر سے زیادہ کی جا گیریں عطا فرمائی گئیں ۔ حکومت نظام کے جانب سے مندروں کو دی جانے والی گرانش اور جا گیروں سے اس بات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ نوجوان ریسری اسکالس کے لئے بہت جا گیروں کے لئے بہت نظام کے جانب موضوع پر ریسری کرنے کے لئے بہت نادہ آرکیول رکارڈ زموجود ہیں۔

ہندومنادر کی طرح دوسرے غیر ہندوادارے بھی نظام کی اسلام رواداری سے
ہراہر بہرہ مندہ وتے رہے۔ عموماً بید یکھا گیا ہے کہ مہذب اور ترقی یافتہ ملکوں میں غیر
ندہبوں اور غیر قوموں کے درمیان ایک حد فاصل قائم رکھی جاتی ہے اور انہیں اعلی
خد مات ہے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ لیکن آصف جاہی حکومت اور فرما نروااس حکمت
عملی سے دور رہے۔ ان کے یہاں جاکم اور حکوم میں کوئی حد فاصل نہیں تھی۔ شاہانِ
آصفیہ نہ صرف پابند مذہب تھے بلکہ روادار بھی تھے۔ میرعثان علی خال نے بھی اپنی
خاندانی روایات کو برقر اررکھا۔ حیدر آباد کی فضاء بھی ہندوسلم فسادات سے مکدر نہیں
رہی بلکہ رعایا کی باہمی کیہ جہتی کو یہاں بڑھا وااور استحکام ملا۔ اس کی ایک مثال
بیش ہے۔

ویکا جی کے ریسٹورال کے سامنے نواب افسر جنگ کمانڈراعظم افواج حیدراآباد
نے ایک مجدی تغییر شردع کی تھی جس کے قریب ایک چھوٹا ساویول واقع تھا۔ جب
میرعثان علی خال کے علم میں اس تغییر کی بات لائی گئی تو آپ نے روداری کا شوت
دیتے ہوئے فوراً احکام جاری کئے اور محد کی تغییر بند کرنے کا تھم صادر فر مایا کیا۔
مملکت نظام میں مسلمان ملاز مین کوفریضہ جے اداکر نے اور مقدس مقامات جیسے
مکد، مدینہ، کر بلا، نجف، بغداد، بیت المقدس کی زیارت کے لئے چھ ماہ کی رخصت
خاص معتنخواہ پیشگی حاصل کرنے کی مہولت حاصل تھی۔ یہی سہولت عیسائیوں اور
یہودیوں کو بھی تھی کیان ہندو ملاز مین کو ایسی کوئی مہولت نہیں تھی۔ یہ معاملہ اس وقت
بہودیوں کو بھی تھی لیکن ہندو ملاز مین کو ایسی کوئی مہولت نہیں تھی۔ یہ معاملہ اس وقت
باب حکومت میں زیر بحث رہا جب رام سروپ شندن نامی ایک سرکاری ملازم نے
مقدس مقامات کی جاتر اے لئے چھاہ کی رخصت خاص اور پیشگی شخواہ کے لئے عرضی
دی۔ اس معاملہ کی اطلاع ہونے پر آصف سابع نے کونسل کی رائے مانگی اوران کی

رائے سے اتفاق کرتے ہوئے آپ نے ضابطہ ملازمت میں فوراً ترمیم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چنانچہ ۲۹رجولائی ۱۹۳۴ء میں ہندوؤں کوبھی بجی سہولت فراہم کرنے کا کرنے کے لئے حسب الحکم اعلیٰ حضرت فرمان مبارک اجراء ہوا۔ آصف جاہ سابع نے ناصرف ایک بے مثال ترمیم کی بلکہ ہندوملاز مین کوبھی میں ہولت فراہم کرکے این ندہجی رواداری کی عمدہ مثال قائم کی کھا۔

ملک میں مساوات کی فضاء کو بھال رکھنے کی غرض سے مہاراجہ کشن پرشاد کے دور مدارالمہامی میں نظامت امور ندہبی کی جانب سے ایک گشتی کے ذریعہ مجدول کے اطراف گراما فون اور ریڈ ہو بجانے کی ممانعت کی گئی۔ ساتھ ہی مساجد سے قریب واقع مکانات، چائے خانے اور ندہبی عبادت گاہوں میں ڈھول، نقارہ اور با جوں کا استعال ہوفت نماز ممنوع قرار دیا گیا کیا۔ اس کے علاوہ عام جلسوں میں اشتعال انگیز اور قابل اعتراض تقریروں ، نکچروں ، ندہبی وعظ ،خطبوں اور مباحثوں میں دوسر سے فرقے یا دوسر سے ندا ہب پرقابل اعتراض بیان بازی پر بھی یابندی عائد کی گئی تا کہ فرقے یا دوسر سے ندا ہب پرقابل اعتراض بیان بازی پر بھی یابندی عائد کی گئی تا کہ تعصب کی آگ کھڑ کئے نہ یائے۔ اور فسادات بریانہ ہوں گئے۔

ہندورعایا کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میرعثان علی خاں آصف سابع
نے اپی ڈیوڑھی مبارک میں گاؤکٹی موقوف کی۔۱۹۲۰ء میں بذریعہ فرمان گائے کی
قربانی کو بھی ممنوع قرار دیا اللہ ۔ اس طرح ماہ محرم میں سوانگ بجرنا یا دوسری
رنگ رلیاں منانے پر پابندی عائد کی کیونکہ شیعوں کے لئے یہ مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔
آصف جاہ سابع کی دریا باری اور سرفرازی بہلحاظ مذہب و ملک وامارت عام
تھی۔ آپ نے یو نیورٹی کے قابل اشخاص اورضعیف عہدہ داران دیوانی کوان کے
تجربہ کی بنا پرخودا ہے یہاں یا یا نگا ہوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا تھا تا کہ ملک کی

رعایا اور ملاز مین قدیم مرفع الحال رہیں اور بےروز گاری بڑھنے نہ پائے ۔غریب اللہ ملک کوان کی موروثی خدیات پر فائز کر کے ہمیشہ امیر وغریب ہردوطبقوں کی خوش حالی اور باہمی اتحاد وعمل کے لئے کوشاں رہے والے۔

آصف سابع نے قدیم روایت کو قائم رکھتے ہوئے سکھوں کے ساتھ بھی روادارانہ سلوک رکھا۔ سکھوں کے بہوں کی تعلیم کے لئے خاص انظام تھا۔ ان کی شخواہیں مقررتھیں۔ اگر کوئی سکھ لا ولد مرجا تا تو پنجاب ہیں ان کے اعزا واقر باہیں سے اس کا جائز وارث یا قریب ترین رشتہ دار تلاش کیا جا تا تھا اور متوفی سکھ کی جگہاں کو مقرر کیا جا تا تھا۔ اگر وہ وارث یا رشتہ دار تا بالغ ہوتا تو ایک صورت ہیں سن بلوغت تک متوفی کی نصف شخواہ بطور وظیفہ اُسے ملتی تھی۔ بالغ ہونے پر متوفی کی جگہ پر مقرر کیا جا تا تھا۔ حکومت نظام میں بڑی تعداد میں سکھوں کو پولیس اور باؤی گارڈ کے طور پر ملازمت دی گئی تھی ۔ بالغ

حیدرآبادباوجودایک مسلمان ریاست ہونے کے وہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد عیسائیت کی طرف مائل ہورہی تھی ۔ جیسے جیسے ریاست میں تعلیم پھیل رہی تھی عیسائیت ترقی پذیر تھی ۔ عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداداس بات کا ثبوت تھی کہ اعلیٰ عیسائیت ترقی پذیر تھی ۔ عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداداس بات کا ثبوت تھی کہ اعلیٰ حضرت تگ دل نہیں تھے ان کی ریاست میں رعایا کو فد بھی آزادی حاصل تھی۔ ہندوستان میں قدیم زمانے ہی سے دیوداسیوں کا ذکر ملتا ہے ۔ بی عموماً ہندو لڑکیاں ہوتی تھیں جنہیں مندروں کی نذر کیا جاتا تھا۔ بیاڑکیاں عمر بحر کنواری رہتی تھیں اور جراً مندروں میں زندگی اسرکرنے پر مجبور ہوجاتی تھیں ۔ عثان علی خاں کے مقیس اور جراً مندروں میں زندگی اسرکرنے پر مجبور ہوجاتی تھیں ۔ عثان علی خاں کے دور حکومت میں بیر سم قانو نا موقوف کی گئی ۔ اس طرح ان لڑکیوں کو مندروں کی گئی ۔ اس طرح ان لڑکیوں کو مندروں کی گئی ۔ اس طرح ان لڑکیوں کو مندروں کی گئی ۔ اس طرح ان لڑکیوں کو جراً دیودای بننے پر مجبور

رتے تھے آئیں دوے دی سال کی قیداور جر مانہ عائد کرنے کی سزاء تجویز کی گئی۔ اعلی حضرت میرمحبوب علی خان آصف سادی کی رعایا پروری اور قد ماشنای نے ملک کے لوگوں کا دل جیتا تھا۔لیکن آصف سالع نے اپنی محبت،فضیلت،سادگی اور برتر واعلی اخلاق ہے لوگوں کے دلوں پر اپناسکہ جمایا تھا۔ آپ کے دور مملکت میں کئی محكمه حات جيے محكمة تعبيرات ، آ رائش بلده ، افواج ، مال ، وغيره وغيره كا قيام عمل ميں آیا تھا۔ان سب میں محکمہ مال کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ۔اس محکمہ کی خدیات ہے متعددا شخاص خاص کرام راءروساء وغیرہ بہت فیض پاپ ہوئے۔ کیونکہ اس محکمہ کی وجہ ہے قرضہ لینے اور واپس کرنے کی سہولتیں مہیاتھیں ۔ قدیم ساھوکاروں سے قرضه حاصل کرنے اوران کی ادائیگی میں لوگوں کوئی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ قرض کے جال میں الجھ کررہ جاتے تھے۔میرعثان علی خاں کی نظر عنایت سے کیا ہندو كياملمان تبحى كوبه آساني سركاري قرضه ملخ لگار جا گيردارون اورمنصب دارون نے اس سرکاری سہولت کی بناء پر قرضہ جات سے نجات یا کی تھی ۔ اعلیٰ حضرت کی نظرعنایت اورالطاف کرم کی وجہ ہے گئی سمتانوں اور متعدد جا گیرداروں کے گھر قائم و برقر ارر ہے۔ سمستان گدوال کے ساتھ مراعات فرمائی گئیں۔ سمستان ونیر تی کے جھگرے کومٹا کرانہیں اطمینان اور چین بخشا گیا۔ راجہ راؤر نبھا ، راجہ رگھوتم راؤ ، راجہ کنیش راؤمرحوم کے خاندان آپ کے مراحم خسر دانہ کے رہین منت تھے۔ رياست حيدرآ باديس عام وه مندومول يامسلمان انكم فيكس نهيس لياجاتا تھا۔ باوجوداس کے کہ یہاں ساہوکار، تاجر پیشداور جا گیرداروں کی بڑی تعدادتھی۔جس کا فائده زیاده تر مندووک کو پہنچتا تھا کیونکہ بری تعداد میں مندو کا شتکاری ، تجارت اور اعلیٰ عبدوں سے جڑے تھے ۔

حکومت نظام میں خدمات جلیلہ کی سرفرازی میں ہندواورمسلمانوں میں امتیاز نبیں برتا گیا۔ قدیم امراء کی عزت افزائی فرما کرحضورا قدس نے روایات آ صفیہ کوجو زينت بخشي اس كي نظير تاريخ دكن پيش نبيس كرسكتي \_مهاراجه كشن پرشاديميين السلطنت و پیشکار جیسے قابل، نیک نام، ہردل عزیز ہستی کوعہدہ وزارت اعظمی سے سرفراز فرما کر آپ نے قد ماشنای ، ذرہ نوازی اور رواداری کا اعلیٰ نمونہ قائم کیا۔ای طرح وقتا فو قتا فرامین اجراء کرکے ذات شاہانہ نے نواب خان خاناں ،نواب فخر الملک ،نواب شہاب جنگ کے قدیم گھرانوں کی نہ صرف حفاظت کی بلکدان کے جانشینوں کی سرفرازی ہے ہمت افزائی کی آپ ہی کے دورِ معدلت میں راجہ فتح نواز ونت کوصدرالمہام مال اور صرف خاص مقرر کیا گیاراجه دهرم کرن ، راجه اندر کرن کواعلیٰ عبدول پر مامور کیا گیااور راجه شام ونت بہادر کوعہدہ صدرالمہای سے سرفراز فرمایا۔ ان کے علاوہ ویکٹ راماريدى كوتوال بلده ، تاره پوروالامشير مال ، راجه نرستگهراج مهتم سيونگ بنگ نظامت ید تھے۔ آصف جاہ سالع ندہی تعصب سے بلند تھے اور ساری رعایا کو یکسال شفقت مرحمت فرماتے تھے۔ ملک کی قابلِ قدرہستیوں کا اعلیٰ عہدوں پر انتخاب کا فیصلہ ایک مد براور روادارہتی ہی انجام دے عتی ہے ۔

میر عثمان علی خال دودار ہونے کے ساتھ ایک دردمند دل کے مالک تھے۔ انہیں انسان ہی نہیں حیوانوں کی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی ۔ کنگ کوٹھی کے ملاز مین سے آپ کاسلوک بہت مشفقانہ تھا میمل مبارک کے کسی نوکر کے بیار ہونے براس کے لئے فکر مندر ہے تھے۔ اس کی دوا، پر ہیز کی فکر کرتے اور علاج میں کسی فتم کی کمینیں آپ فیکر مندر ہے تھے۔ آپ کو کسی ملازم کا بھوکار ہنا لیندنہ تھا۔ جانوروں کے ذخمی ہونے کی صورت میں بھی آپ ویسے ہی فکر مندر ہے تھے میں کے خوثی ، ان کی شادی کی صورت میں بھی آپ ویسے ہی فکر مندر ہے تھے میں کی خوثی ، ان کی شادی

بیاہ کی تقاریب اور ندہبی تقاریب میں کھلے دل ہے شریک ہوتے ان کے دکھ کو اپنا دکھ جھیتے ۔میت کے ساتھ چند قدم چلتے تھے۔انسانی ہمدر دی آصف جاہ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا میں۔

ایک دفعہ کسی کی مزان پری کے لئے دواخانہ عثانیے تشریف لے جاتے ہوئے
آپ نے ایک ایسے غریب آ دمی کو دیکھا جو اپنے دونوں پیر کھوچکا تھا۔ وہ اپنے
پیروں پر چرا باندہ کرز مین پر گھتے ہوئے جارہا تھا۔ اس غریب آ دمی کی حالت دیکھ
کرآپ اتنے متاثر ہوئے کہ رائے ہی سے کنگ گوشی واپس ہوگئے۔ اپنے مشیروں
سے مشورہ کے بعد پنجہ کئے میں اراضی خرید کر ۱۳ الکہ دو پیوں کی لاگت سے نظامی
آ رتھو پیڈک ہاسپطل قائم کیا آئے۔ جہاں مصنوعی اعضاء بنانے اور غریبوں کا مفت
علاج کرنے کی سہولتیں دی گئیں۔ میر عثان علی خال نے ایک انتھے کار ثواب کے
لئے پیشہ خرج کیا لیکن آپ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ آپ نے تاحیات اپنی
رعایا اور ملک کی خدمت کے جذبہ سے جو ہاسپطل قائم کیا تھاوہ اب ایک محض تجارتی

را پڑور کے سفر کے دوران ایک پولیس کانسٹبل کی ٹرین سے زخمی ہونے کے بعد موت ہوگئی۔ اس صدے کو حضور پر تور برداشت نہیں کر سکے۔ آپ نے اس کی ہوہ کو کانسٹبل کی پوری تخواہ کا دظیفہ بحال فرمانے کا تھم دیا۔ بیاس بات کا جوت ہے کہ آپ کے یہاں ادنی اور اعلی خدمت گاروں کی قدر ومنزلت تھی۔ جان ناروں کو جان ناری کا صلے فراخ دلی سے ملتا تھا۔

حیدر آبادیش غیر مندوول کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پس ماندہ قوموں کی حالت درست کرنے کے لئے دولتِ آصفیہ نے کئی تدابیراختیار کیس کیونکہ اس قوم میں تعلیم

کا فقدان تھا ان میں ملازمتوں کی تقسیم کا سوال پیدا ہی نہیں ہوسکتا تھا۔لبذا ان کی تعلیمی حالت سدھارنے کی کوشش کی گئی۔

ہند وہبا ہے اجوا کی سوشل آرگنائز بیٹن تھا پیمائدہ اقوام کی فلاح و بہود کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ ہند وستان میں پیمائدہ قو موں نے اپنے سیاسی اور انسانی حقوق پرغور کرنے کے لئے وس ہزار نمائندوں کا ایک بڑا جلسدا کو برا ۱۹۳۱ء میں منعقد کیا تھا۔ اس جلسی ڈاکٹر امبیڈ کرکوئندن میں ہونے والی گول میز کا نفرنس میں نمائندگ کے لئے استخاب کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس جلسہ میں گئی ریز ولوشن چیش ہوئے ان میں سے ایک ریز ولوشن چیش ہوئے ان میں سے ایک ریز ولوشن میں ہیں درج تھا۔

اس جلسہ میں بسماندہ قومیں حضور نظام کی بے حدممنون ومشکور ہیں۔ جو بسماندوں کی تعلیمی بستی کو دور کرنے کے لئے پوری کوشش اور دلچیسی کا اظہار کررہی ہے۔ حضور نظام نے بسماندہ قوموں کی تعلیم کے لئے خاص طور پر اسکولس قائم کئے ہیں۔ جس کی مثال ہندوستان بحر میں نہیں ملتی۔ جلسہ میں دیگر والیانِ راست سے بھی بیدرخواست کی گئی کہ وہ اعلیٰ حضرت میرعثان علی خال نظام ہفتم کے اس مد برانہ کس کی تقلید کریں '' کیلے۔

میر عثان علی خال نے پیمائدہ اقوام کے ساتھ مساویا نہ سلوک کیا آپ نے رواداری کی مثال قائم کرتے ہوئے کہا کہ

''میری نظر میں نہ کوئی قوم بلند ہاور نہ کوئی اچھوت ہے میں سب
کو بہ حیثیت بنی نوع ایک طرح ہے برابر مجھتا ہوں'' کئے۔ انجمن امداد با ہمی کا قیام عمل میں لایا گیا تا کہ زراعت پیشہ، دستکار اور صنعت کاروں کی مدد کی جائے اور ان کو قرضہ جات اور دیگر سہولتیں مہیا کی جا کیں۔ اُسی طرح قبائیلیوں کی فلاح و بہبود بتعلیم اور ان کی مالی اور معاشی حالت سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔

میرعثان علی خال ہندومسلم بھائی جارہ کے علم بردار تھے۔غیرمسلموں کوآپ نے یقین دلایا کہ جہاں تک ان کے معاملات کا تعلق ہے ان کے ساتھ وہی رواداراندسلوک ہوگا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ "جس طرح ان کے دل میں مذہبی پیشواؤں کی عزت وقدر ہے ای طرح دوسرے نداہب کے ندہبی مقتدا ان کی نظروں میں عزت کے مستحق ہیں کیونکہ حکومت نظام مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں اور رسومات کا برابر احترام کرتی ہے بہ حیثیت فر مازواوہ''صلح کل'' کی یالیسی پرعقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے زیرسایہ مخلف مذاہب کے لوگ استے ہیں اور ہر مذہب کے معامد کی تكہداشت ان كى آئين سلطنت كا أيك زمانے سے وطيرہ رہائے '۔ ناصرف آپ کے آباواجداد بلکہ خود بدولت کا شعار رہا ہے کہ دنیا کے تمام ندا ہب کوایک نظر سے و یکھا جائے اس مشرب برآ ب کے بزرگوں کو ہی نہیں آپ کو بھی نازتھا۔ اپنی بے مثل رواداری ہے آصف سالع نے ہرقوم وفرقہ کی مدد کی تا کہ کوئی آپ کی نواز شوں اورعنایات نے محروم ندہونے یائے۔

میرعثان علی خال نظام ہفتم کے دور حکومت میں ریاست حیدر آباد نے زندگی کے ہر شعبہ میں ترق کی لیکن تعلیم ہے آپ کی غیر معمولی دلچیں کی وجہ ہے آپ نے اس جانب زیادہ توجہ فرمائی۔ آپ کے دور حکومت میں متعدد اسکول اور کالجس کے دور حکومت میں متعدد اسکول اور کالجس

کے دور حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ عثانیہ یو نیورٹی کا قیام ہے کیونکہ حیدرآ بادیس اعلی تعلیم کے لئے طلباء کو دوسری یو نیورسٹیوں کا ژخ کرنا پڑتا تھا۔ میرمجبوب علی خال آصف سادی کے دور حکومت میں مسٹر بلنٹ کی تحریک پر یو نیورٹی کے قیام کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا لیکن تعلیمی معیار کو مدِنظر رکھتے ہوئے یونی ورش کے قیام کا فیصلہ ترک کیا گیا گیا۔

عثانیہ یو نیورٹی ہندوستان کی وہ واحد یو نیورٹی تھی جس میں ذریعہ تعلیم اُردو زبان تھی ۔ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور نے عثانیہ یو نیورٹی کی تعریف میں لکھا کہ۔

"میں عرصہ سے اس انظار میں تھا کہ مندوستان میں ایسی یو نیورٹی
قائم کی جائے جو بیرونی زبانوں کی بندشوں سے آ زاد مواور ہمارا
ذریعہ تعلیم صحیح معنوں میں عام آ دمی تک پہنچ ۔عثانیہ یو نیورٹی صحیح
معنوں میں ایک ودیا پہتے ہے اور سارے مندوستان کی سودیثی
یونی ورشی ہے ۔ "۔

آصف جاه سابع کی تعلیمی دلچیسی صرف اپنی ریاست تک بی محدود نبیس تھی بلکه

آپ نے بیرون ریاست کی اسکول، کالج، یو نیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اواروں کوفراخ

ولا ندامداد دے کراپنی رواداری اور وسیج النظری کا ثبوت دیا۔ جن میں علی گڑھ سلم

یونی ورشی، شاخی نکیتن، بنارس مندویونی ورشی، اسلایہ کالج پشاور، آندھرایونی ورشی،

جامع ملیہ، بھنڈ ارکر دیسر چ انسٹی ٹیوٹ یونا اور سری ۔وی۔رامن کی انڈین اکیڈیی

حيدرآ بادے على گر وسلم يونيورش جا كر تعليم حاصل كرنے والوں كى تعداد بہت

زیادہ تھی لہذااس یو نیورٹی کی توسیع اور دیگر کاموں کے لئے خاطر خواہ امداد دی گئی۔
شاخی نگیتن کو ۱۹۲۷ء میں رابند ناتھ ٹیگور کی درخواست پر دولا کھ روپیہ کا عطیہ دیا گیا
جہاں اس فیاضا نہ عطیہ سے فاری زبان کی کری قائم کی گئی۔ بنارس ہندویو نیورٹی اور
انجمن حمایت اسلام کو حضور پر نور نے ۳۰ ہزار روپیہ کی منظوری صادر فر مائی۔ آپ
دونوں اداروں بیس امتیاز برت کر بلاوجہ لوگوں کو اعتراض کا موقع دینا فہیں چاہتے سے
حالا نکہ باب حکومت نے بنارس ہندویو نیورٹی اسلے۔ کو ۳۰ ہزار روپیہ اور انجمن حمایت
اسلام کو ۲۵ ہزار روپیہ دینے کی سفارش کی تھی۔ اسلام میکالج پشاور السلے۔ کو ایک لاکھ
روپیہ کلد اد کے علاوہ ساڑھے تین فیصدی والے پچاس ہزار روپیہ مالیت کے
پامیسری نوٹ بھی دیئے گئے تھے۔ اس عطیہ کے ساتھ بیشرط عائدگ گئی تھی کہ اس

مرہ نواڑہ میں کئی اسکول شیوا تی کے نام سے منسوب کئے گئے تھے۔ جیسے شیوا جی ملٹری اسکول کو لھا پور، ہائی اسکول کہام گاؤں اور شیوا تی ہائی اسکول امراوتی کو مجھی المداددی گئی۔ اول الذکر کو ۵ ہزار اور موخرالذکر دونوں اسکولوں کو ہیں ۲۰ ہزار فی مساور فرمایا سے

ہے۔ نثر ارکر ایسر ج انسٹی ٹیوٹ پونا کو نصرف گیسٹ ہاوز کی تقبیر کے لئے دی ہزار رو پید کا عطیہ دیا گیا بلکہ ہندوؤں کی مقدی کتاب مہا بھارت کی اشاعت کے لئے بھی گراں قدرعطیہ دیا گیا۔ سری۔ وی۔ رامن نے بھی اپنی انڈین اکیڈ بی آف سائنس بنگلور کے لئے عطیہ دینے کی ورخواست کی تھی۔ آپ نے ایک فرمان کے ذریعہ کونسل کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے دو ہزار رو پید کلدار سالانہ چندہ کا تھم دیا ہمیں۔

۱۱سے قطع نظر کئی ہند واور مسلمان عالموں ، وانشوروں ،ادیوں اور شاعروں کی قدر دانی وسر پرسی کی۔ انہیں وظائف جاری کئے جن میں شیلی نعمانی ،عبدالحلیم شرر ،
سلیمان ندوی ،عبدالماجد دریابادی وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ کئی اسے نامور ادیب بھی آپ کی ریاست سے جڑے تھے جنہیں کتابوں کی اشاعت کے لئے مالی المداودی گئی۔

آپ کی جودو تا حیررآ باد کی سرحدوں کو پارکر کے دور دراز کے مقامات تک پہنچ کے سی جودو تا اور بہار گئی تھی ۔ آپ نے اٹا ٹولیہ اور بہار کے زائر لے سے متاثرہ مصیبت زدہ گان کی مدوفر مائی ۔ بنگال کے قط زدہ علاقوں کو مدد بجوائی ۔ بنگال کے قط زدہ علاقوں کو مدد بجوائی ۔ لندن میں جرمن بمباری ہے متاثرہ افراد کی مدد کی تھے ۔ آپ کو جب بھی کوئی نا گہانی آفت کی اطلاع ملی آپ نے فراخ دلا ندا مداودی۔

آصف جاہ سابع میرعثان علی خال کون تغییر سے بڑی دلچیسی تھی۔ ٹاون ہال، عدن باغ، ہائی کورٹ، عثمانیہ ہاسپول، کتب خانہ آصفیہ، جامعہ عثمانیہ، جو بلی ہال، ٹی کالج ، مسجد باغ عام اور جودی مسجد میں رواداری کی جھلک صاف دکھائی ویتی ہے۔ ان عمارتوں کی تغییر کود کیھنے سے بیتہ چلنا ہے کہ ان میں ہندوسلم اور مغربی طرز تغییر کا امتزاج ہے۔

کی غیرمسلم رہنماؤں اور مشہور شخصیتوں نے حیدر آباد کی امتیازی خصوصیات، رواداری ، عدل گستری اور تعلیم میں برتری کا اعتراف کیا ہے۔ ہندومسلم اتحاداور رواداری کے متعلق مشہور ومعروف اخبار نولیں اور ممتاز رہنما پیڈت راج تارائن وہلوی نے لکھا ہے۔

"جب مين حيدرآ باد كي طرف روانه مواتو اخبارات كي اطلاعات

کے مطابق میراخیال تھا کہ حیدر آبادیس مندروں کی طرف حکومت نظام کوئی توجہ نہیں ویت اوران کی حالت قابلِ اعتراض ہے میں نے سوچا وہاں بہنچ کرضرور حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کروں گا۔
لیکن یہاں آنے پر بعد تحقیقات مجھے بیجان کر بے حدخوشی ہوئی کہ تمام خبریں گراہ کن اور فلط بیانی پر مختی تھیں۔ یہاں کے تمام مندروں کو حکومت سرکاری عالی کی طرف سے مالی امداد ال رہی ہے جن کی تعداد مسلم معابد کی نسبت بہت زیادہ ہے "اسلام

آصف جاہی دورِ حکومت کی امتیازی خصوصیت اس کی روایتی رواداری اور وسیع النظری تھی جس کا مظاہرہ ان کی رعایا وغر باپروری ، مساوات اور ہم آ جنگی کی حکست عملی میں صاف جھلکتا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں ایک فرمان جاری کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت میرعثمان علی خال نے فرمایا تھا۔

''میں یہ بین چاہتا کہ کسی فد مب یا قوم کے جذبات کواپئی تنگ نظری

سے بینی چاؤں یا اپنے فد مب میں اتنا غرق ہوجاؤں کے میں
متعصب سمجھاجاؤں میری اور میرے آباوا جداد کی ہمیشہ یہ تکمت
عملی رہی ہے کہ ناصرف دنیا کے تمام فدا مب کو بغیر کسی فرق اور
امتیاز کے ایک سمجھوں بلکہ تمام فدا مب کے ساتھ ہم آ ہنگی اور
مساوات کے ساتھ پیش آؤں۔ ویسے ہی جیسے دودھ میں شکر۔''
آخر میں متذکرہ بالا حقائق کی روشی میں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرعثان علی خال
آخر میں متذکرہ بالا حقائق کی روشی میں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرعثان علی خال
آخر میں متذکرہ بالا حقائق کی روشی میں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرعثان علی خال
سے سالع ایک نیک دل ، ہمدرد ، فیاض ،غر با پر در ،فریس ، مد براور روادارانان

کا اپنانظام مملکت۔ آپ کی سلطنت میں ہندو بھی تھے، سکھ، عیسائی، پاری اور مسلمان بھی تھے اور بیسب شیروشکر کی طرح رہتے تھے۔ نہ بھی ہندو مسلم فساد ہوانہ بھی خون کی ندیاں بہیں نہ بھی یہاں تعصب کو بڑھا وا دیا گیا۔ تمام رعایا آصف سالع کی رواداری کا دم بھرتی تھی۔ خود آصف سالع مساوات اور بیجہتی میں یقین رکھتے تھے اور سب کے ساتھ آپ کا دم بھرتی تھی نے دور آصف سالع مساوات اور بیجہتی میں یقین رکھتے تھے اور سب کے ساتھ آپ کا بیسال سلوک تھا۔ ۱۹۳۵ء تک حیدر آبادتر تی کی راہ برگامزن تھا۔

بندر ت حیدرآبادی سیاست میں ہلیل ہونے لگی تحریک آزادی کی سرگرمیاں سارے ہندوستان کی طرح یہاں بھی بڑھ گئیں۔ کانگریس، ہندومہا سجا، انجمن اتحاد السلمین جورضا کاروں کی تنظیم تھی ، ابھرنے لگیں۔جمہوریت کے حامی حیدرآ باد کو انڈین یونین میں ضم کرنا جا ہے تھے مجلس اتحاد المسلمین حیدر آباد کومملکت اسلامیہ میں تبدیل کرنے کی کوشش میں تھی۔خود ریاست حیدرآ باد کے حاکم آزاد رہنے پر اصراركرر بے تھے۔ بساط سلطنت ير بندرت فرقد يرست عناصر كا تسلط برجے لگا۔ انہوں نے ملک میں تشدداندسرگرمیاں بوحادیں جس کی وجہ سے مندوسلم فسادات ہونے لگے۔ ملک کا نظام درہم برہم ہوگیا۔ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑ دیے کے بعد صورت حال اور بدل گئی۔جس کے لئے خود اعلیٰ حضرت میرعثان علی خال تیار نہ تھے۔ریاست میں ہونے والے واقعات سے براہ راست ان کاتعلق نہ رہا۔ يمى حيدرة بادى بهت برى زيد كتي -جوميرعثان على خال كوبهت مبتكى يزى - آپ ہی کے اطراف جمع ہے ایمان ،غدار اور غلط رائے دینے والے لوگوں نے جنہیں خوو بدولت نے روزی روئی دی، در بار میں عزت بخشی ،ان بر جروسہ واعماد کیاانبوں نے بی آصف سابع کودغادی۔ ۱۹۳۸ء سے ۱۹۳۸ء تک پیش آنے والے واقعات سے آپ بھی واقف ہیں۔ یہاں ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیا کی 42r}

ایی حقیقت ہے جس کی گواہ ماضی کی تاریخ کے دہ اوراق ہیں جن میں میرعثان علی خاں آصف سابع کی رواداری گم ہوکررہ گئی۔راجہزستگھرراج عالی کے مطابق اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ

دکن کو ہے شہ عثان پہ فخر اے عالی ہمیں بی فخر ہے ان کا کوئی جواب نہیں

## حوالهجات

- ۲۔ مولوی سید وقاراحمد۔ادوار خاندانِ آصفی ۔ ماہ نامہ، سفینۂ نسواں ۔ سالگرہ نمبر۔حیدرآ باد۔نومبر۱۹۲۲ء۔ص۔۱۳
- ۳- آندهراپردیش اسٹیٹ آرکیوز۔انسٹالمنٹ ۲۵ے۔لسٹ نمبر ۱۰ فرمان مبارک بتاریخ ۱۹۲۴ء
- ۳- راجهز سنگ راج عاتی \_ روئداوجله تبنیت جشن جو بلی مبارک \_ حیدر آباد \_ اارفر وری۳۴۳اف \_ مطابق ۱۹۳۲ء
- ۵- رامن راج سکینه تذکره دربار حیدرآباد ترقی اردو بیورو نتی دیلی های ۱۹۸۸ ص ۱۹۸۸ میلی میلی سال ۱۹۸۸ ص ۱۹۸۸ میلی در از در از میلی از ۱۹۸۸ میلی در از در از
  - ٢- مملكت آصفيد عبان دكن كراجي ١٩٤٨ ع ٢٠٨ ٢٠٨
- 2- حیدرآباد کے قصے، کہانیاں اور روایات ، مطبوعہ روز نامہ سیاست دیدرآباد ۱۹۹۴ء مے ۳۳۔
- ۸ ما تک راؤوشل راؤ بستان آصفید جلدسوم مطبع انوارالسلام حیدرآباد ۱۹۲۰ ص۱۱ ص۱۱ میدرآباد -
- 9- آندهراپردلیش اسٹیٹ آرکیوز۔ صیغدامور مذہبی فرمان مبارک میرعثان علی خال۔ انتظام دیول سیتارام باغ۔ ۱۳۵۸ همطابق ۱۹۳۹ء
  - ۱۰- آندهرایردلین اسٹیٹ آرکیوز میغدامورندہی فرمان مبارک ۱۹۳۹ء
- اا۔ آندهرا پردیش اسٹیٹ آرکیوز۔ پوٹیکل ڈیارٹمنٹ کے میرعثان علی خال

- آصف سابع \_١٦ريج الثاني ١٣٣٣ ه مطابق ٨ رمارج ١٩١٥ء \_
- ۱۲ تدهرا پردیش اسٹیٹ آرکیوز پوٹیکل ڈیارٹمنٹ ایج ای ایج دی نظامس گورنمنٹ - اسٹالمنٹ نمبر۲ - لسٹ نمبر۳ - سریل نمبر۲۲ -
- ۱۳ ترهراپردلیش اسٹیٹ آرکیوز۔ پلک درکس ڈپارٹمنٹ۔انسٹالمنٹ نمبر۳۳ لسٹ نمبر۳۔ ہریل نمبر۷۳۔
- ۱۳ رئیس احد جعفری در آباد جو بھی تھا۔ حسامی بک ڈیو۔ حیدرآباد۔ ۱۹۹۳ء ص ۱۹۵۳۔
- ۱۵ تدهرا پردلیش اسٹیٹ آرکیوز ۔ فرمان مبارک آصف سابع ۔ ۲۹رجولائی
   ۱۹۳۳ء انسٹالمنٹ نمبر ۸ کے اسٹ نمبرا ۔ سریل نمبر ۱۹۱۹۔
- ۱۷۔ آندهراپردیش اسٹیٹ آرکیوز محکمہ امور مذہبی ۔ مشتی نمبر ۲۳ ۔ بتاریخ ۱۳ سار تیر ۱۳۴۵ ف مطابق ۱۸ ارمی ۱۹۳۷ء۔
- ے ا۔ آندھراپر دلیش اسٹیٹ آرکیوز۔ فرمان مبارک اعلیٰ حضرت۔ ۱۳۴۰ھ مطابق مرفر دری ۱۹۲۳ء۔
- ۱۸ آندهرا پردیش اسٹیٹ آرکیوز آنریل سراکبر حیدری Report on ام
- ۱۹ شابان دولت آصفیه کی سرفرازیاں ۔ صدرالمہام کی خدمت میں ایک تھلی اور
   مخلصانه یا د داشت ۔ ۱۳۴۸ ف مطابق ۱۹۳۸ء ص۲ ۔ ۳۔
- ۲۰ میجر جزل سیدال احمدادروس Hyderabad of the seven Loafs
  - ٢١ رئيس احد جعفري \_ بحواله بالاص ٥٥٥ \_
    - ۲۲\_ رئيس احد جعفري بحواله بالا-

- ٢٢ راجيز عكوراج عاتى بحواله بالاص ٥-٢-
  - ۲۲- مملكت آصفيد- بحواله بالاص ٢٠٠
- ۲۵۔ طیبہ بیگم \_ آصف سابع میرعثان علی خاں اوران کا عہد \_ ادارہ ادبیات اردو حیدرآیاد \_ ۱۹۹۳ء میں \_ ۱۰۲ \_
  - ٢٦ حيدرآبادك قص كهانيان اورروايات بحواله بالاص ٢٧٠\_
    - ٢٧ مملكت آصفيد بحواله بالاص -١٨٩
      - ٢٨\_ طيبيكم بحواله بالاص ١٠٣\_
- Pictorial Hyderabad Vol II کے ۔ کرشنا سوامی مدیراج ۔ Pictorial Hyderabad Vol II ۔ جیدرآ باد۔ ۱۹۳۳۔ ص۔ ۱۹۳۳۔
- ۳۰ فراکٹرشیلاراج \_The Legacy of the Nizam's \_وانی پرکاش \_ نی دہلی \_۲۰۰۲ \_ص \_۲۸\_
- اس آ عراردیش اشیت آرکوز انسالمند نمبر۸ است نمبر۵ رسل نمبر۲۳-
- ۳۲- آندهرایردیش اسٹیٹ آرکیوز میند فینانس فرمان مبارک آصف سالع ۔ ۱۳۵۸ همطایق ۱۹۳۹ء۔
- ٣٣- آ عرهرايرديش استيث آركيوز -انشالمنك تمبر٨٥ -لسك تمبر٧ -سريل تمبر٧
- ۳۳ آندهراپردیش اسٹیٹ آرکیوز۔ صیغہ سیاست ۔ فرمان اعلیٰ حضرت میرعثان علی خال۔ بتاریخ ۲ رجون ۱۹۳۷ء۔
- India's Premier Ruling Theo . La. Touche معلى المانية ممينى ۱۹۳۲ ص-۳۷-
  - ٣٦- مملكت آصفيد بحواله بالاص ٥٢٥\_

## شابان آصفيداور مندومسلم روايات

آصف جاہی دور کی دوسوسالہ تاریخ پراگر ہم نظر ڈالیس تو پیتہ چلے گا کہان دو صدیوں میں اہل دکن جاہے وہ کسی بھی ندہب ہے تعلق رکھتے ہوں ان کی زندگی کا مرکز ومحور آصف جاہی فرمانروا کی ذات ہی رہی۔ ہر فرمانروانے اپنے اپنے دور حکومت میں کسی نہ کسی وجہ ہے انتہائی مقبولیت حاصل کی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ حكمرانِ وقت زندگی کے مختلف شعبوں میں جومعیار قائم کردیتے تھے رعایا بھی اپنے آ قاوما لک کی تقلید کو بخوشی حاضر رہتی ہے جی اس بات ہے واقف ہیں کہ آصف جاہی فرمانرواؤں نے اپنے آپ کواہل حیررآ باد کی زندگی کے نشیب وفراز ،ان کے رنج اورغم اوران کی خواہشات، ان کی تمناؤں اور آرز وؤں سے جوڑ رکھا تھا۔رعایا کے سکھ د کھ میں برابر کے شریک رہتے اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ بھے ۔ ای رعایا پروری نے بلاتفریق ہرمذہب وملت کے لوگوں کوان کا دلدادہ اور گرویدہ بنا دیا تھا۔رعایانے شاہان آصفی کواپنی زندگی اورخوشیوں کی پناہ گاہ مان کرزندگی کے آ ڑے وقتوں میں انبیں کے زیرسا یہ پناہ لی اور راحت وسکیس یائی۔

آصف جاہ اول کا شار، نہ ہی ، اخلاقی اور سیاسی وفوجی اعتبار سے ہندوستان کے بوئے فر مانراواؤں میں کیا جاتا ہے۔ دکن کی باگ ڈورسنجا لئے کے بعد آپ نے جس تہذیب کی بنیادر کھی وہ دبلی کی تھی۔ کیونکہ خاندانی اثرات کے علاوہ بچپین ہی سے مغلیہ کلچر اور خاص طور پرشہنشاہ عالمگیر کے سابیہ میں پروان چڑھنے ہے آپ کی

سیرت پرعمدہ اثرات کا گہرا اثر تھا۔ دبلی کلچرنہ ہی خالص اسلامی کلچر تھی اور نہ ہی خالص مغل اس پر راجپوت اثرات زیادہ نمایاں تھے۔ چنانچہ آصف جاہ نے دانشمندانہ قدم اٹھاتے ہوئے مرہٹوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا اور ان کوساتھ لینا ضروری سمجھا۔ آپ اس بات ہے بخو بی واقف تھے کہ ہندومسلمانوں کامیل جول خود دکنی کلچرکی روایات کا ایک جز و بنا ہوا ہے۔ چنانچہ کمی معاملات میں آپ نے ہندوؤں کوشامل کرنا شروع کیا۔ دکنی روایات پڑمل کرتے ہوئے لالہ منسارام کو اپنا پیشکار اور معتمداعلی مقرر کیا۔

اس طرح آصف جاہ اول کے دور حکومت سے ہی بیردوایت بن گئی کہ مدارالمہام ریاست شیعہ مسلمان اور پیشکار ہندوہوا کرتے تھے۔ بیسلسلہ آصف جاہ سابع میرعثان علی خال کے دور حکومت تک جارہی رہا۔

آصف جاہ اول کے دربار میں جوقاعد ہے اور قانون جاری ہے ان کو'' ضوابط حضور پرنور' میں لالہ منسارام نے تفصیل سے پیش کئے ہیں۔ آپ نے تکھا ہے کہ'' نظام الملک نے نظم وضبط کومنظم کرنے کے لئے قواعد مرتب کئے تھے اور چاہتے تھے کہ امرا اور درباری دربار میں شرکت کے دوران ان پر پابندی سے عمل کریں۔ آصف جاہ اول کے ہمراہ کئی ہندواور مسلمان شالی ہندوستان سے دکن آئے تھے اور انہوں نے آصف جاہ اول کے ہمراہ کئی لڑائیاں بھی لڑی تھیں وہ اپنے آپ کونظام انہوں نے آصف جاہ اول کے ہمراہ کئی لڑائیاں بھی لڑی تھیں وہ اپنے آپ کونظام کے برابر سیحصتے تھے۔ ان کو وہ تمام مراعات حاصل تھیں جو نظام الملک کو بحثیت فرمانروا حاصل تھیں۔ ان مراعات میں جے ہوئے ہاتھی ،مورجھل وغیرہ شامل تھے۔ خب شکر کھیڑا کی جنگ میں فتح حاصل کرکے آصف جاہ حیدر آباد کی طرف بڑھے تو جب شکر کھیڑا کی جنگ میں فتح حاصل کرکے آصف جاہ حیدر آباد کی طرف بڑھے تو جب شکر کھیڑا کی جنگ میں فتح حاصل کرکے آصف جاہ حیدر آباد کی طرف بڑھے تھی پر جب شکر کھیڑا کی جنگ میں فتح حاصل کرکے آصف جاہ حیدر آباد کی طرف بڑھے تھی پر جب شکر کھیڑا کی جنگ میں فتح حاصل کرکے آصف جاہ حیدر آباد کی طرف بڑھے تھی پر خب نے دیکھا کہ آپ کے درشتہ دار اور ممتاز امراء تمام مراعات کے ساتھ ہاتھی پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے درشتہ دار اور ممتاز امراء تمام مراعات کے ساتھ ہاتھی پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے درشتہ دار اور ممتاز امراء تمام مراعات کے ساتھ ہاتھی پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے درشتہ دار اور ممتاز امراء تمام مراعات کے ساتھ ہاتھی پر

سوار ہیں۔اس پُرشکوہ جلوس میں نظام اورامراء کے ہاتھی میں امتیاز کرنادشوارتھا۔لہذا امراؤں پر چند پابندیاں عائد کی گئیں۔ چنانچہ خل دربار میں مروج آ داب کولا گوکیا گیا۔ سرف زمینداروں کو اجازت تھی کہ سوسے زائد سوار، پالکی اور نقارہ استعال کریں۔ہاتھی کا استعال صرف شادی بیاہ کے موقعوں تک ہی محدودتھا! ا

وربار میں شرکت کرنے والے کو''میروہ'' کے پاس اپنانام درج کرانا پڑتا تھا۔ نام لکھوانے کا پیطریقتہ''اسم تو لیم'' کہلاتا تھا۔

دربار منعقد کرنے کی روایت نہایت قدیم اور صدیوں سے جاری ہے۔ آصف جاہی حکمرانوں نے اس روایت کو مغل حکمرانوں سے لیا۔ ابتدأ دربار صرف سیاسی اغراض کے لئے منعقد ہوا کرتے تھے۔ آصف جاہی حکمرانوں نے اس روایت میں تبدیلی لاتے ہوئے منعقد ہوا کرتے تھے۔ آصف جاہی حکمرانوں نے اس روایت میں تبدیلی لاتے ہوئے منعقد موقعوں کے علاوہ حکمران وقت کی سالگرہ کے موقعہ پر بھی دربار منعقد کرنا شروع کیا۔ آصف جاہی فرمانروا چونکہ روادار تھے لہذا ہندو اور مسلمان تہواروں جیسے دسمرہ ، بسنت ، ہولی ، بقرعید اور نوروز پر دربار منعقد کرتے سے سے دربار کہلاتے تھے۔ درباروں میں روایتی لباس دستار، جامہ متحد۔ بید دربار عموماً مغلی دربار کہلاتے تھے۔ درباروں میں دوایتی لباس دستار، جامہ میں اور تلوار لاز ماتھا۔ ان درباروں میں فرمانر واکونذ ردینے کارواج تھا۔

ان درباروں میں اعزازات، خطابات اوردوسرے انعامات مختلف درباریوں،
امرائے عظام اور معزز روساء کو دیئے جاتے تھے۔ ان کی تقسیم میں ند ہب اور ملت کا
کوئی امتیاز نہیں تھا بلکہ افراد کی وفاداری اور ان کی کارگزاری کو پیش نظر رکھ کریہ
اعزازات تقسیم کئے جاتے تھے انگریزی دربار کے اختتام پر خود حکمران وقت
رزیڈنٹ کو عطر اور پان پیش کرتے تھے۔ آصفیہ دربار کی روایت کے بموجب
مدار المہام یا پیشکار امراء کو ان کے مرتبہ اور حیثیت کے لحاظ سے عظر اور پان چیش

کرتے تھے۔ بعدازاں مند کے تکیئے ادل بدل کئے جاتے تھے جواس ہات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ دربار کا اختیام ہوتا ہے ۔

دربارعموماً رات بیس منعقد ہوا کرتے تھے۔ان درباروں کی شان وشوکت اور ترک بجڑک قابل دید ہوتی تھی۔ خاص طور پر میرمجوب علی خاں آصف جاہ سادی کے درباروں کی شان وشوکت ، روشن سے جگمگا تا دربار ہال ، کرسل هینڈ لیرز ، سازندوں کی مدبحری وشنیں عجیب پراطف نظارہ پیش کرتی تھیں۔ میرعثان علی خال چونکہ نہایت سادگی ہند تھے۔آصف جاہ اول کےنقش قدم چلتے ہوئے دربارنہایت سادگی سے منعقد کرتے تھے انہیں کی روایت کو اپناتے ہوئے آپ نے دربار میں سادگی سے منعقد کرتے تھے انہیں کی روایت کو اپناتے ہوئے آپ نے دربار میں سادگی سے منعقد کرتے تھے انہیں کی روایت کو اپناتے ہوئے آپ نے دربار میں سادگی سے منعقد کرتے تھے انہیں کی روایت کو اپناتے ہوئے آپ نے دربار میں سادگی کے منعوخ کردی تھی۔

تغیرات زماند، ماحول اور آپسی میل جول نے یہاں کی فضاء ہی بدل دی۔
بندرت کی یہاں کی تہذیب میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں اور یہاں کی تہذیب میں
انفرادیت نظر آنے لگی ۔ آصف جاہ اول نے جس تہذیب کی بنا ڈالی تھی اس میں
لوگوں کو متحد کرنے ، بھائی چارگی اور اتحاد ور واداری کو بڑھاوا دینے پر زور دیا گیا تھا
اس کو خصرف بعد کے فرما زواؤں نے بڑھاوا دیا بلکہ امراء، روساء، اور خود عام
شہریوں نے بھی اس کو پر دان چڑھانے میں مدد کی ۔ اس ریاست کی محارت امن و
آشتی کی بنیاد پر کھڑی تھی ۔ خبہی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آ جنگی جیسے مضبوط ستون
نے اس کو سہارا دیا تھا۔ جہاں ہندواور مسلمان ایک جان دوقالب تھے۔ ان کے
باہمی اتحاد واعتماد ، میل جول ، بھائی چارگی ، غربی رواداری ، پیار و محبت اور ایٹار و
باہمی اتحاد واعتماد ، میل جول ، بھائی چارگی ، غربی رواداری ، پیار و محبت اور ایٹار و
باہمی اتحاد واعتماد ، میل جول ، بھائی چارگی ، غربی رواداری کی تہذیب ، زبان ، رہی اظام نے آئیں انتہائی قریب کردیا کہ ہندواور مسلمان کی تہذیب ، زبان ، رہی اظام نے آئیں انتہائی قریب کردیا کہ ہندواور مسلمان کی تہذیب ، زبان ، رہی مین ، عادات واطوار ، طرز تغیر ، رسوم وردائی اور آ داب اورا خلاق میں بکسانیت

آ گئی تھی حیدرآ باد میں بھائی چارگی اور بکسانیت کی بیدائی نظیر ہے جو ہندوستان کے سے اس میں اور حصہ میں نہیں یائی جاتی۔

کیچیلی دوصدی کی تاریخ میں آصف جاہی فرمازواؤں کا مقام بہت بلندرہا۔
سیاسی انتشارہ افراتفری الوث مار، دینگے فسادہ افتدار کی رسائشی ، انگریزوں کی ہے جا
مداخلت کے درمیان جوسب سے بڑا کارہائے نمایاں انجام دیا گیا وہ ان کی رعایا
پروری تھی۔ان کا رعایا کے لئے پیاروا خلاص ایسا تھا کہ سب قوموں کو ایک مضبوط
رشتہ میں باندھ رکھا تھا۔ای مضبوط رشتہ کی دین یا اس دور کا اہم وریثہ جوموجودہ نسل کو
ملا ہے وہ ان سے بڑی ہوئی خصوصی روایات ہیں جو آئیس نمایاں اور ممتاز کرتی ہیں۔
پروایات بیق آموز ہیں اور نا قابل فراموش بھی۔حیدر آباد کے خواص وعوام میں کیا
غیر معمولی بیسانیت تھی اور کیاروایات تھیں ہے جانے کے لئے سب سے پہلے ہم ان
کے لباس پر نظر ڈالے ہیں۔

دکن کے لوگ بھولے بھالے تھے۔ان کی معاشرت سیدھی سادی تھی دیہا توں میں عموماً لوگوں کا لباس دہوتی ،صدری یا کوٹ ،سرخ یاسفید پکڑی تھی۔سرخ پکڑی مرہ مواڑہ کے ان علاقوں میں پہنی جاتی تھی جواس وقت حیدرآ باد میں شامل تھے علاقہ تلنگانہ میں سفید پکڑی کا رواج تھا۔علادہ اس کے کمبل ناگزیرتھا۔ ہندوعورتیں ساڑی چولی اور مسلمان عورتیں اہنگا، چولی اور دو پٹہ کا استعمال کرتی تھیں سے۔

آصف جابی حیدرآ بادیس جہاں تک لباس کاتعلق ہے ابتداء یس قطب شاہی اثرات نمایاں رہے۔ آصف جاہ اول نے درباریوں کے لئے خاص لباس تجویز کیا اثرات نمایاں رہے۔ آصف جاہ اول نے درباریوں کے لئے خاص لباس تجویز کیا ان بیس نیمہ، جامہ اور سبز رنگ کی دستارتھی۔ سرخ یا سبز دستار پکن کر درباریس آنامنع تھا۔ ای طرح شال یا مفلر سے سرکوڈ ھنگنے کی ممانعت تھی۔ ہندوام را مکالباس علیحدہ ہوا

کرتا تھا۔ انہیں شال ،سفید لا نبی کوٹ ،صدری اور دستار کی اجازت تھی ، نوک دار جوتے استعال کرتے تھے اور ہندو جوتے استعال کرتے تھے اور ہندو امراء چوڑی داریا جامہ پہنتے تھے ۔

نظام الملك آصف جاہ اول كيڑوں كے اقسام، ان كارنگ، ان كے ڈيزائن ادرخاص طور براس کی قیت برتوجدد سے تھے۔آب کومسولی پٹنم کے برعالہ کیڑے زیادہ پہند تھے۔ آپ سادہ لیکن خوش وضع کپڑوں کوتر جے دیتے تھے۔امراء سلطنت اورا پ فرزندوں کے کیڑوں میں کوئی فرق پندنیس فرماتے تھے۔آب کے فرزند ناصر جنگ نے آپ کے خلاف بغاوت کی تھی جس میں انہیں شکست ہوئی اور نظر بند ہونا پڑا تھا۔ آپ کی نظر بندی کے دوران کل کی بگات کے اصرار برآپ کی پند کے لئے چند ملتانی کیڑے بجبوائے گئے تھے ناصر جنگ کووہ کیڑے پیندنہیں آئے انہوں نے سے کہد کر واپس کردیا کہ یہ کیڑے اصطبل کے گھوڑوں کے کام آ سے ہیں ان کے قابل نہیں۔ یہ بات جب آصف جاہ کے علم میں لائی گئ تو آپ نے پہلے وہ رجٹر منگوایا جس میں ان کپڑوں کی قیمت درج تھی جواس وقت آپ زیب تن کئے ہوئے تھے۔آپ نے دیکھا کہ اس رجٹر میں کپڑے کی اوسطا قیت سات رویہ تھی جبکہ ناصر جنگ کو بھیجے جانے والے کپڑے کی اوسطاً قیمت نو روپیہ تھی۔اعلیٰ حضرت نے قیمتوں کی دونوں فہرسیں ناصر جنگ کو بھیج دیں۔اور ناصر جنگ کی سزاء کی میعاد بردهادی

اس واقعہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آصف جاہ کی نظر میں سب برابر تھے۔امیر ،غریب اور شنرادے میں کوئی فرق نہ تھا۔

آصف جابی در باری لباس میں دستار کی بہت اہمیت تھی۔جو کھڑ کی دار، بیشا،



ہمدانسام کی دستاریں نواب میرمحبوب علی خال آصف جاہ سادی ہمراہ مہاراجہ کپورتھلہ ۱۸۹۲ء شاہ نواز خواتی ، منصبداری کہلاتی تھیں ۔ مختلف خاندانوں میں استعمال کی جانے والی وستاریں اس خاندان کی پیچان تھیں ۔ ان دستاروں سے بذہب اور پیشہ کی شناخت میں بھی بدد ملتی تھی ۔ دوسرے کی دستار پہننے والے کو نام بذب تضور کیا جاتا تھا۔ پدرانہ شفقت سے محروم لوگ سفید دستار پہننے سے جبکہ دوسرے رنگین دستاراستعمال کرتے تھے۔ دستاروں کے رنگ الگ ہوا کرتے تھے۔ آصف جابی دستارکارنگ زردتھا اس میں جڑاوی طرہ لگا ہوتا تھا ہے۔ امراء جا گیرداراوراعلی طبقہ کے لوگ خواہ ہندو ہوں یا مسلمان گلا بی ، لال ، سفیداور قرمزی رنگ کی مخصوص خاندانی دستار پہننے تھے۔ شہر کے مسلمان گلا بی ، لال ، سفیداور قرمزی رنگ کی مخصوص خاندانی دستار پہننے تھے۔ شہر کے مسلمان گلا بی ، لال ، سفیداور قرمزی رنگ کی مخصوص خاندانی دستار پہننے تھے یہ مرسرکاری دستار پہننے تھے یہ پھر سرکاری دستار سینے تھے کے بعدازاں شملہ ، پگڑی اور مختلف ٹو پیوں کاروائی ہوا۔

آصف جابی دورِ حکومت میں اگر کھے کا بھی عام رواج تھا۔ اگر کھے سوتی ،

آغابانی اور کچی کے ہوا کرتے تھے۔ اعیانِ سلطنت کے اگر کھے گیر داراور شخنے تک لیے ہوتے تھے۔ ہندو اور مسلمان دونوں پہنا کرتے تھے۔ لیکن ان کی شناخت اگر کھے کے ڈیز ائن کے فرق ہے کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے انگر کھے میں بٹن بائر کھے کے ڈیز ائن کے فرق ہے کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے انگر کھے میں بٹن بائیں جانب اور ہندوؤں کے انگر کھے میں سید ھے جانب ہوا کرتے تھے۔ بڑھائی، سار، او ہار اور نچلے طبقے کے لوگوں کے انگر کھے کھا دی کے ہوتے تھے لیکن لمبائی صرف کمرتک محدودتھی۔ خاص صورتوں جیسے عید، تہوار، شادی بیاہ کے موقع پر لیے مرف کمرتک محدودتھی۔ خاص صورتوں جیسے عید، تہوار، شادی بیاہ کے موقع پر لیے انگر کھے بہنے کارواج تھا گے۔

انگر کھے کی ایک اور قتم ڈگائھی جو استر دار روئی سے تیار کی جاتی تھی۔اس کا استعال صرف موسم سرما میں جواکرتا تھا۔ ہندوا در مسلمان امراءا دراعلی طبقہ میں عموماً مروج تھا۔اواکل عمر میں سرمالا رجنگ استعال کرتے تھے لیکن راجہ گردھاری پرشاد

ہمیشہ ڈگلازیب تن کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس مخصوص لباس کود کیے کرایک رزیڈن فی مذاقاً آپ سے دریافت کیا تھا کہ وہ اگریز عورتوں کالباس کیوں پہنتے ہیں۔ جس کا جواب بھی راجہ صاحب نے برجستہ دیا کہ بیاباس صرف عورتوں سے مخصوص نہیں بلکہ آپ کے مرشد اور رہنمائے دین پاوری صاحبوں کا بھی ڈریس ہے جس کی ہر وقت تعظیم ہونی جا ہے ۔

لباس کے بارے میں حیراآباد کا غداق بہت یا کیزہ تھا۔عموماً لوگ خوش یوشاک تھے اورلیاس کی تراش ،خراش میں جدتیں کرتے تھے۔انیسویں صدی کے اختام ہے قبل امورسلطنت میں کئی تمایاں تبدیلیاں رونماہوئیں ۔روایت درباری لباس میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ نیمہ اور جا ہے کی جگہ شیر وانی ، دستار اور بگلوس در باری لباس قرار دیا گیا۔شیروانی عموماً زنگین جیسے زرد ، گلابی ،سبز رنگ کی ہوتی تھیں اور انواع اقسام کے کپڑوں جیے سلک ،ساٹن ،ہمرو، جامہ دارا در ٹویڈ سے تیار کی جاتی تھیں ۔شادی کے موقع پر رنگین شیروانی کا استعال ہوتا تھا۔ دلہا کے لئے کخواب کی شیروانی ہوتی تھی۔شیروانی میں عام طور پر چھ یا سات بٹن ہوتے تھے۔ پورے بٹن لگانا كالركوبندر كهنا تهذيب اورشائنتگي كي نشاني تقي كيونكه كالركهلا ركهنامعيوب سمجها جاتا تھا <sup>کیا</sup>۔ لباس کا بھی ندہب ہوتا ہے۔ لیکن شیروانی کا یہاں کوئی ندہب نہیں تھا۔ بلالحاظ مذہب وملت پہنی جاتی ہے اس وجہ سے حیدر آبادی شیروانی اتنی مقبول ہوئی كەسار بے ملك برجھا گئی۔

ہندومسلمانوں میں ہمدانسام کے پاجاہے جیسے تمبان، فیل پایئر، گڑگی، دہرا پاجامہ، ڈھیلا پاجامداور چوڑی دار پاجامہ پہننے کا رواج تھا۔ تمبان کا استعال جامہ کے ساتھ ہوتا جوڈھیلا ہواکرتا تھا۔ تمبان مشروع اور کخواب کے ہواکرتے تھے۔ فیل

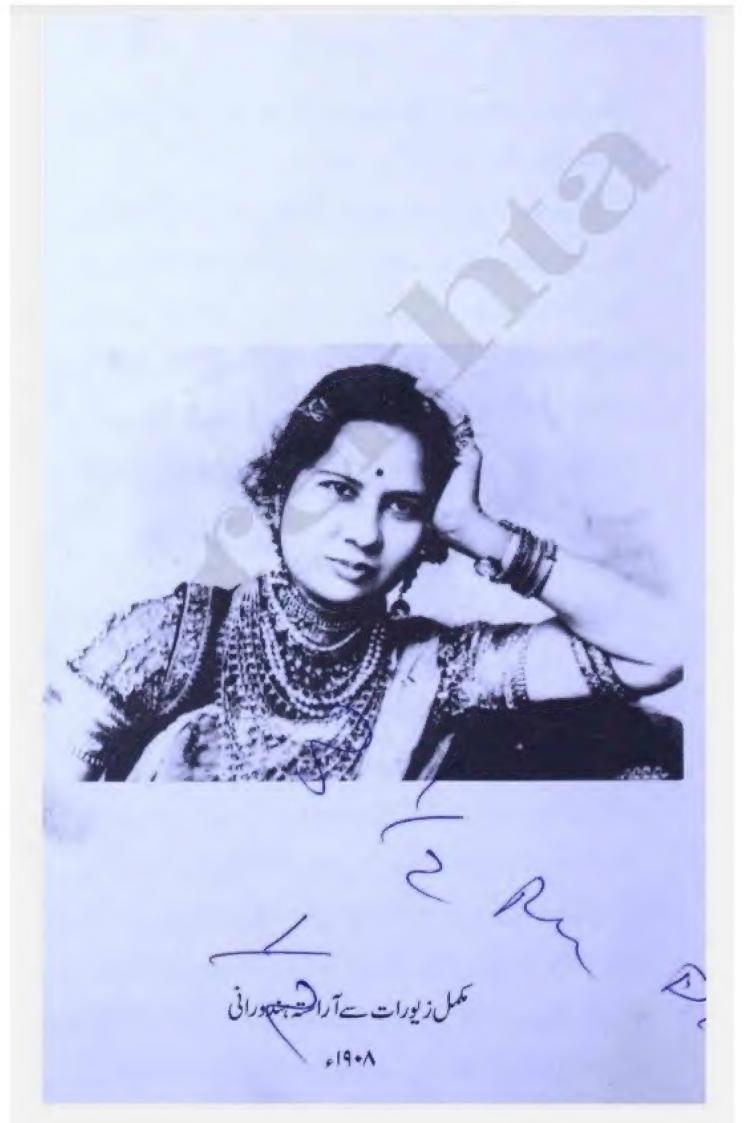

پایئے کھادی سے تیار کئے جاتے تھے۔حیدرآ بادیس دوہرے پاجامے کی ایجادنواب اقبال الدولہ وقار الملک نے کی تھی الے۔

آ صفی دور کی عورتیں مغلیہ لباس جیسے ڈھیلایا تنگ پاجامہ اور کرتنی استعال کرتی مختص ۔ اعلی اور متوسط طبقہ جامہ، پیشواز، دو پٹہ، پاجامہ، کرتا یا اہنگا، کرتی اور دو پٹہ استعال کرتا تھا۔ ہندوؤں میں ساڑی بلاوز، لہنگے اور دو پٹے کا رواج مروج تھا۔ بتدریج پیشواز کا استعال کم اور پاجامہ ودو پٹہ کا استعال زیادہ ہونے لگا۔ شادی شدہ ہندوو مسلمان عورتوں کا لباس عموماً ساڑی بلاوز تھا کیا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر دونوں تو میں کناری کے کیڑے پہنی تھیں۔ دلہنوں کا لبائل اناص طور پر کناری کا ہوتا تھا۔ سہا گن عورتیں رہنی کیڑوں میں ملبوس رہنیں کیونکہ سفید کیڑے پہننا معیوب سمجھا جاتا تھا جوعموماً بیوہ عورتیں پہنی تھیں۔

غرض شہر حیدر آباد میں فرمانروائے سلطنت ، شاہی خاندان کے افراد ، امراء و شرفااوراہل منصب اور عام لوگوں کے لباس میں یکسانیت بھی بجز کپڑے کی قیمت اور اس کے اقسام۔

حیدرا آباد میں خوشما، خوبصورت اور قیمی زیورات کے استعال کا رواج صرف خواتین تک بی محدود نبیس تھا بلکہ مرصع ، طلائی یا نقری زیورات کا استعال ہندواور مسلمان مردوں میں مروح تھا جوصرف قطب شاہی فرما زواؤں کے دور حکومت میں بی نبیس تھا بلکہ آصف جاہی حکمراں بھی زیورات کا استعال کرتے تھے۔ زیورات کا استعال اعزاز اور وقار کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ سربراہ مملکت ، امرائے عظام ، استعال اعزاز اور وقار کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ سربراہ مملکت ، امرائے عظام ، جاگیردار، منصب دار، معززین اور عام آدمی ہودت دربار، شادی بیاہ ،عیدوتہواراور عاص موقعوں پر آصف جاہی فرما نروادر باریوں کو خاص موقع پر زیور پہنتے تھے۔ دربارے موقعوں پر آصف جاہی فرما نروادر باریوں کو

حسب معمول زیورعطافر ماتے تھے جن میں قابل ذکر سریجی ،سریٹی ،جیغہ ،طرہ کلغی ،
آصفی طرہ ، کنٹھی ، ہار ، مالا ، باز و بند ، بھی بند ، نورتن ، دست بند اور سمرن تھے ۔ جو
درباریوں کی حیثیت اور مرتبہ کے مطابق سرفراز ہوتے تھے ۔ جواہرت کے ساتھ بھی
خطاب اور بھی خلعت ہے بھی نوازا جاتا تھا ۔ سرفرازی زیورات میں بھی ہندو
مسلمان کی تخصیص نہیں تھی سیا۔

خواتین کی بھی ندہب سے تعلق رکھتی ہوں زیور کی دلدادہ ہوتی ہیں۔ ہندوادر مسلمان عورتیں خاص طور پر شادی شدہ عورتوں میں زیور زندگی کالازمی حصہ بن گئے ہیں۔ سر، چوٹی ، ماتھے، ناک کان ، گئے ، باز و ، کلائی ، پنچہ، کمر ، یا کل اور پاؤل کی انگیوں کے زیورات کے نام ظاہر کرتے ہیں کہان میں زیادہ تر نام ہندی زبان کے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ بعض زیورات کے استعمال کا طریقہ ہندوؤل سے سیکھا گیا ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ بعض زیورات کے استعمال کا طریقہ ہندوؤل سے سیکھا گیا غریب سے غریب افراد بھی اپٹی لاکی کوشادی کے موقع پر بغیر زیور کے دوائ نہیں مقریب سے غریب افراد بھی اپٹی لاکی کوشادی کے موقع پر بغیر زیور کے دوائ نہیں کرتے ہیں۔ کرتے تھے۔ گلے کا لیجھا تو ضرور دیا جاتا تھا۔ دولت مندوں کی بات ہی اور تھی لیکن مقومط طبقہ بھی اس بات کی کوشش ضرور کرتا تھا کہ اپٹی لاکی کو کہ مے کم کان ، گلے ، مقومط طبقہ بھی اس بات کی کوشش ضرور کرتا تھا کہ اپٹی لاکی کو کو دوائع کرنے ہیں والد بن اپنی ہوئی کو دوائع کرنے ہیں والد بن اپنی ہوئی کی ودائع کرنے ہیں والد بن اپنی ہوئی ہوئی کو موائی کرتے تھے۔ گلے کا ایک ایک ایک زیور ضرور دیں بغیر زیور کے لاکی کو ودائع کرنے ہیں والد بن اپنی ہوئی کو دوائع کرنے ہیں والد بن اپنی ہوئی ہوئی گل کو موائی کرتے تھے گائے۔

مسلمانوں میں ڈاڑھی رکھنے کارواج تھا جبکہ ہندوڈاڑھی منڈواتے اورمونچھ رکھتے سے ۔ تھے۔سابق میں ہندودوران شرادھاور ماتم کے دنوں میں تجامت نہیں بنواتے تھے۔ ہندو اور مسلمان خواتین میں چوٹی کا رواج عام تھا۔لیکن ہندو عورتیں جوڑا ا باندھتی اور پھولوں سے سنوارتی تھیں۔ بال دھونا ،سکھانا ، ان میں تیل لگانا ، چوٹی گوندھنا، چوٹی کے آخری سرے میں ہمداقسام کی موباف سے پھول بنانا بھی عام تھا۔ ہندوادر مسلمانوں میں کا نچ کی چوڑی ہنگل سوتر یالچھا سہاگ کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ ہندوادر مسلمانوں میں کا نچ کی چوڑی ہنگا سوتر یالچھا سہاگ کی نشانی سمجھا جاتا تھا ھا۔ نگ چوڑیاں پہنچ تھا۔ ہاتھ میں صرف سونے کی چوڑی پہننا معیوب سمجھا جاتا تھا ھا۔ نگ چوڑیاں پہنچ وقت چوڑی والی کو پان ، سپاری اور نیگ دیا جاتا تھا۔ سونی کلائیوں کوخراب تصور کیا جاتا تھا۔

عصر حاضر میں ہی نہیں زمانہ قدیم سے حیدرآ باد کی تہذیب میں دستر خوان کی اہمیت بہت زیادہ تھی جو خالص ہندوستانی ہوتا تھا۔ آج کی طرح چری، کا نے ، پہلے اور نہیں دستر خوان کی زینت نہیں ہوا کرتے تھے۔ مہمان نوازی حیدرآ بادیوں کے افرہ امتیاز تھی اور یہاں کی تہذیب کی عظمت کا نشان تھی ۔ میز بانی اور مہمان نوازی میں حیدرآ بادیوں کا جواب نہیں تھا۔ پکوان بنانا ایک آرٹ ہے۔ حیدرآ باد فوازی میں حیدرآ باد یوں کا جواب نہیں تھا۔ پکوان بنانا ایک آرٹ ہے۔ حیدرآ باد میں ماہر باور چیوں کی کی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی فزکارانہ مہادت کا ایساسکہ جمایا تھا کہ آج بھی لوگ ان لوازمات کے ذایقہ کو یاد کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ صاف ستھرے دستر خوان ،ان پر چنے انواع اقسام کے لوازمات روٹی ، چٹنیاں ، ہیٹھے ان کو ستھرے دستر خوان ،ان پر چنے انواع اقسام کے لوازمات روٹی ، چٹنیاں ، ہیٹھے ان کو روئی بخشے والی ہستیاں نہ صرف لذیذ اور خوش ذا لقہ کھانوں سے لطف اندوز ہوتیں بلکہ میز بان کے ذوق سلیم کی داد بھی دی تھیں۔

حیدرآبادی کھانے پینے کے بہت شوقین اور ان کا ذوق طعام بہت اعلیٰ تھا۔
آصف جاہی فرمانرواؤں میں افضل الدولہ نظام پنجم کھانے کے بیحد شوقین سے اور
ماشاءاللہ آپ کی خوراک بھی اچھی تھی۔ سرکاری روزنامچہ کے مطابق ناسازی مزاج
کی وجہ سے خاص معالجہ آپ کے علاج کے لے طلب کئے گئے جنہوں نے کیفیت
من کر دوا تجویز کی اور آپ سے پر ہیز بھی کرنے کی درخواست کی ۔ آصف جاہ

غامس نے حکیم صاحب سے یا وَلِدُ و کھانے کی اجازت جاہی۔ حکیم صاحب نے لیُرو تناول فرمانے ہے منع نہیں کیا۔ دوحیار دن بعد جب پھر حضور پرنورای بیاری میں مبتلا ہوئے تو حکیم صاحب کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ حکیم صاحب معمولی حکیم نہیں تھے انہیں ا بنی دواؤں پر کامل بھروسے تھاوہ اعلیٰ حضرت کی بیاری ہے بہت ہی حیران ویریشان ہوئے۔ا ثنائے گفتگوآ پ نے اعلی حضرت سے عرض کیا کہ انہوں نے غذا میں کیا تناول فرمایا تھا۔سادگی ہے حضور پرنور نے فرمایا بس میں نے وہی یا وَلاوہی کھایا تھا۔جس کی آپ نے اجازت دی تھی۔ حکیم صاحب جیران تھے تبجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ عمولی لڈوبھی بیاری کا سبب بن سکتا ہے۔انہوں نے اعلیٰ حضرت سے لڈود کیھنے کی خواہش ظاہر کی ۔اعلیٰ حضرت کے حکم پر جاندی کی مشتی میں زرین تورہ پوش سے ڈھک کرلڈو حکیم صاحب کے آ گے رکھا گیا۔لڈود کیچے کر حکیم صاحب کی آ ٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ۔ان کی آ گے کشتی میں مغزیات اوراصلی تھی ہے تیار کیا گیا چھ سیر کا لڈورکھا تھا۔ انہیں بادشاہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ ہے واب شاہی کے خلاف تھا۔وہ صرف اتناہی کہدیائے کہ آپ نے بجاار شادفر مایاحضور نے صرف یا و لدُو (جود يره صير كا تفا) بي تناول فرمايا تفاييم صاحب كي بات يرآ صف جاه خامس بہت خوش ہوئے اورلڈوم کشتی تکیم صاحب کے گھر پہنچانے کا حکم دیا الے۔ اہل شہر بازار کے کھانے سے زیادہ گھر کے کھانے کوڑنج دیتے تھے۔عمرہ تم کے پکوان کے لیے گھر پر ماما کیں ہوتی تھیں۔امراءاوررؤسا کے بہال ماہر باور چی ہوتے۔ بلا تخصیص امیر وغریب جاول ، ترشی اور زیادہ مرچ کھانے کے عادی پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔

لباس کی طرح ہندواورمسلمانوں کے کھانوں میں بھی مکسانیت تھی۔ بریانی،

پلاؤد گیرلواز مات ، اجار ، چننی ، ہمدانسام کی روٹیاں اور میٹھوں کودستر خوان پر چناد کیھ کریداندازہ لگانا دشوارتھا کہ میز بان ہندو ہے یا مسلمان ، پائیگاہی امراء ، دوسرے مسلمان جا گیروار کے دستر خوان میں اور مہاراجہ کشن پرشاد ، راجہ شیوراج یا کوئی اور ہندو گھرانے میں کوئی فرق نہ تھا کے۔ بالخصوص کا یستھوں اور مسلمانوں کے کھانوں میں اتنی زیادہ کیسانیت تھی کہ دونوں میں تمیز کرنامشکل تھا۔

آصف جاہی دور کی بیروایت بھی کہ فرمانروائے وقت کے لیے خانسامال ہندو
ہوا کرتے تھے۔ میرمجوب علی خال کے دور حکومت میں ایک دفعہ کمسن شنرادے میر
عثان علی خال کی تعلیم کے لیے مقرر کردوا ایک استاد نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ
خانسامال کی خدمت کے لیے مسلمانوں کے بجائے ہندووں کا انتخاب کیوں کیا جاتا
ہے۔ ان دنوں راجہ گردھاری پرشاد خانسامال کی خدمت پر فائز تھے۔ بادشاہ سلامت
کی نظر میں ہندواور مسلمان دونوں بکسال تھے۔ آپ کو یہ بات بہت نا گوار لگی۔ لہذا
آپ نے استاد ہے کہا کہ میرے در بار میں متعصب لوگوں کی جگہ نہیں۔

شکم پور، ہندوستانی قورمہ، شب دیک، دو پیازہ، سلطانی دال بنی کہاب، تخ کہاب، طوطک ،سموسے، جہازی قورمہ، بیتھی مرغ، دالچہ، جلیم، پبندے، نہاری اور بریانی حیدرآ باد کے قدیم اور مشہور ترین پکوان ہیں۔ای طرح ڈبل کا بیٹھا،خوبانی کا بیٹھا، قلاقتد، گل فردوس، پورن پوری وغیرہ آج بھی مقبول عام ہیں۔ناشتہ ہیں دہی، انڈا، تلا ہوا گوشت، قیمہ پراٹھے، روغی روئی اور کچھوری عموماً کھائی جاتی تھی۔اس لیے کہاجا تا تھا کہ:

> کھیڑی کے بیں چار یار قیمۂ پاپڑ گھی اچار

اہل حیدرآ باد جاول ،املی ،امباڑہ وغیرہ کے ترش وشدید مرچوں والے سالن کے علاوہ باجرہ یا جوار کی روثی ، دال اور تر کاری کھاتے تھے۔عام آ دمیوں اور خاص كرنجلے طبقه ميں جا كنەمقبول عام تھا۔ كہتے ہيں ايك مرتبہ ذى مرتبت جمعدارنواب مسلم جنگ کی خواہش پراعلیٰ حضرت نے آپ کی دعوت قبول فر ما کی اور وقت مقررہ پر آپ دعوت میں پہنچ گئے ۔مسلم جنگ نے اپنی دیریند آرز و کی تحمیل میں کئی لوگوں کو مدعوكيا تفاركه كوبهت فيمتى قالينول اورساز وسامان ہے آ راسته كيا تھا۔سازندوں اور گانے والوں کا بھی اہتمام کیا تھا۔ دسترخوان پر انواع اقسام کے ان گنت لذیذ کھانے بڑی خوش سلیقگی ہے رکھے گئے تھے۔حضور پرنوران سارے انتظامات کو د كيركربهت خوش ہوئے آ بے فسلم جنگ سے دريافت كياكة مير عكمانے كے ليے كوئى وش ب ' مسلم جنگ نے مود بانہ عرض كيا و حضور جس سمى بھى وش كى فر مائش کریں مسلم جنگ کی بات من کرحضور پرنونے فر مایا مجھے جاکنہ جاہے مسلم جنگ کا دسترخوان انواع اقسام کی ڈشوں ہے سجاتھا کمی تھی تو فقط جا کئے گی ۔مسلم جنگ کے چبرہ کارنگ اڑ گیا۔ساری مفل پرسکتہ کا ساعالم تھا۔ جاکنہ غریبوں کی ڈش ہے دولت منداورامیر کے دسترخوان کی زینت کیے بن عتی تھی مسلم جنگ جن کا چېره حضور برنورکي آيد برفخر سے د مک رہا تھا مندلاکائے شرمندگی سے کھڑے د ہے۔ حضور نے سکوت تو ژافر مایا عاکمتہیں ہےتو کیا ہوا جو کھے ہے حاضر کیا جائے حضور پرنورنے یہ بات بڑی سادگی ہے کہی تھی لیکن آپ کی سادہ لوجی نے مسلم جنگ کو بیہ سبق دیا که آ دمی کوبھی مغرور نہیں ہونا جا ہے کے

یدامرسلمہ ہے کہ آصف جاہی دور میں ہندواورسلمان ایک دوسرے کے بہت ریب آگئے تھے۔ شادی بیاہ کی رسومات جیے متلنی ، گھوڑا جوڑا، رتجگہ ،مہندی ،

چوتی، شبگشت د بازگشت بھی ملتے جلتے ہیں اگر چیکہ یہ تمام رسومات ہند وہیں لیکن دونوں قوموں کے آپسی میل جول اور بھائی چارگی کے باعث جب ایک تہذیب دوسرے پراٹر انداز ہوئی تو مسلمانوں نے ان رسومات کو اپنالیا <sup>9ل</sup>ے بیتمام رسومات امراء، روسااور شرفاکے گھر انوں ہیں ہی مروج نہیں تھیں بلکہ متوسط اور غریب طبقہ امراء، روسااور شرفاکے گھر انوں ہیں ہی مروج نہیں تھیں بلکہ متوسط اور غریب طبقہ بھی ان کا پابند تھا۔ شان وشوکت اور پہنے کی فراوانی امیری اور غریبی کو بانٹتی ضرور ہے لیکن غریب ہندو اور مسلمان اپنی خوشی کا اظہار اپنی حیثیت اور حدول ہیں ہی کیا گئی خرتے تھے۔

تورہ بھیجنا، پھول کے ہاراور پاندان پیش کرنے کارواج حیدرآ ہاد کے امراءاور جا گیردارومنصب دارگھرانوں میں رائج تھا۔تورہ کی تقسیم صرف مسلمان ،اعلی طبقہ ہی کیا کرتا تھا۔لیکن اس کی تقسیم میں امیر وغریب کی تفریق نہیں تھی۔صاحب خانہ کی حیثیت کے مطابق دو ہے اکیس ڈش کا تورہ تقسیم ہوتا تھا۔خوش قشمتی ہے تورہ کسی غریب کے گھر پہنچ جاتا تو اس گھر ہیں عید ہوجاتی تھی۔

آصف جابی دور کے مسلمانوں میں شادی بیاہ کی طرح بیج کی پیدائش پر ہونے والے رواجوں جیسے چوماسہ، ستوانسہ، نوماسہ اور بیچ کی پیدائش، چھٹی، مونڈ ن، نام رکھائی، کھیر چٹائی، سالگرہ، ہیم اللہ خوانی، ناک اور کان چھیدائی وغیرہ سب رسومات جوہندوؤں کے بیچے آج بھی مروج ہیں۔

آصف جابی دور میں یہ بھی روایت ہے کہ خوثی کی مواقع جسے شادی بیاہ، بیے کی پیدائش ، سالگرہ وغیرہ پرنوبت ، روش چوکی ، طاشہ مرفہ ، بینڈ ، توالی اور مراهیوں کے گانوں سے مخلیس بحق تھیں۔اس کارواج ہندوادر مسلمان دونوں میں تھا۔نوبت بجانے والے عموماً مسلمان ہوتے اور روش چوکی بجانے والے ہندو ہوتے تھے۔ مجل ہندو

گھرانوں میں شادی کے موقع پرنوبت بجانے ہے جبل اس کی پوجا کرتے ہیں۔ قوال اپنی قوالی ہے مردانے میں محفلوں کو محظوظ کرتے تھے تو مراثنیں زنانے میں گاتی تھیں۔ شاہی محل میں بچے کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ وہ گھر کہ وقار میں اضافے کا باعث ہوتا تھا۔ اس لئے رشتہ داروں اور شاہی محل میں مشائی تھیم کی جاتی تھی ۔ آصف جاہی روایت کے مطابق بچے کی پیدائش کا اعلان توپ داغ کر کیا جاتا تھا۔ امرائے عظام اور دوسر معززین بھی اسی روایت پر ممل پیرائش

وفات کے بعد ہونے والی رسومات زیارت، دسواں، تیرہویں، چہلم اور بری سبھی ہندورواج ہیں لیکن ہندوؤں کی طرح مسلمان بھی ان کے پابند ہیں۔حالانکدان رسومات کا تعلق ندہب اسلام سے نہیں ہے اللے۔مغلیہ ردایت کو برقر ارر کھتے ہوئے آصف جاہی فر مانروا بھی امرائے عظام ،معززین شرفا ، جا گیرداروں اور منصب داروں کوخاندان میں میت ہوئے پر بعد پُر سے سفید شال مرحمت فرماتے ہے ہے۔

قدیم حیررآ بادیس شادی بیاه ، پیدائش اوروفات کے علاوہ یہاں کے ہندواور مسلمانوں میں گئ ایسے رواج رائج تھے جن پروہ پابندی سے ممل کرتے تھے۔ دونوں قوموں میں عیادت اور تعزیت کا رواج مخلف انداز میں ہوتا تھا۔ دستور کے مطابق صاحب خانہ کواخلا قابیار کی عیادت کو آنے والے کو کراید دینا ہوتا تھا۔ وفات کے بعد کیشنبہ اور چہارشنبہ کو تعزیت کے لئے نہیں جاتے تھے۔ تجہیز و تکفین میں بغیر کسی فرق اور عمر کا لحاظ کئے لوگ آ مادہ ہوجاتے تھے۔ بعض ہندواور مسلمان گھر انوں ہے جس مکان میں رحلت ہوئی ہواس خاندان کے دیگر افراد کے لئے کھانا بھیجا جاتا تھا یہ روایت آج بھی جاری ہے۔

آصف جابی دورکی ایک روایت تھی کہ جب بھی میت کا جلوس سوک ہے گذر

بادشاہ کی شخصیت ،طرزعمل ،اخلاق اوران کے روبیر کا اثر ہرخاص و عام ہوتا ہے۔ چنانچہ آصف جاہی حکمرانوں نے ان پر خاص توجہ دی اور اپنے طرزعمل اور اخلاق سے عام لوگوں کے دلول میں جگہ بنالی۔شاہی دربار کے آ داب اورنشست و برخاست اورشاہی طور طریقوں میں اسلامی اخلاقی اور ہندوسا جی آ داب کے اثرات مشتر کہ طور پر یائے جاتے ہیں۔جنہوں نے درباریوں پراپنے دیریا نقوش چھوڑے ہیں۔آصف جاہ اول کے در بارسادگی ، کفایت اور آ داب واخلاق کی تر جمانی کرتے تھے۔نظام علی خاں نے ہند واورمسلمانوں میں میل جول پر زور دیا۔سکندر جاہ نے ناصرف ہندوؤں کو بڑی خدمات ہر مامور کیا بلکہ ہندوؤں کے مذہبی معاملات میں بھی دخیل نہیں ہوئے انہیں ہندوعقائید پر بھروسہ تھااہینے رویہ ہے کسی ہندو کے مذہبی عقا كدكوشيس پہيانے كى بھى كوشش نہيں كى۔ آپ كے دور ميں ايك كمندان جهام سنگھ تھے جن کے تحت گھوڑ سوار فوجی دیتے تھے۔جمام علی کوعربتان سے گھوڑوں کی خریداری اور تکبداشت سونی گئی تھی۔اس کام کی انجام دہی کے لئے ایک بوی رقم آب كاتويل مين دى كئى تقى -جھام عكى نے سركارى رقم سے ايك بالاجى كے مندركى تغیر کروائی جوآج بھی مندر جھام علی کے نام سے مشہور ہے اس مندر کے وافطے کے دروازے پر گھوڑوں کی مور تیاں نصب ہیں۔ سکندر جاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ناراض ہونے یا نہیں سر ادینے کی بچائے مندر کی تغییر میں لگائی گئی رقم معاف کردی۔ جھام سنگھ کی نیت صاف تھی اس نے اگر چہ کہ سرکاری رقم کا

استعال کیا تھالیکن پرتم اس نے اپنے ذاتی عیش وطرب کے لئے استعال نہیں کی تھی۔اور نہ ہی غلط کاموں میں اس کا استعمال ہوا تھا۔ جھام عکھے نے سرکاری رقم کو الجھے مقصداور نیک ارادے ہے استعمال کیا تھا۔ سکندر جاہ نے اپنی فراخ دلی اور وسیع القلى كا ثيوت دية موئ رواداري كى روايت كو د برا ديا المعلم الدوله اور ناصر الدوله بزے تخی ادرغر بایرور نتھے۔ ہمیشہ حاجت مندوں کی ضروریات یوری كردية \_افصل الدولهات غربايرور تصح كه جب بهي ضرور مندكودية توايك لاكه ے کم روپیم رفراز نیں فرماتے تھے۔ کل کے مصاحب اور خدام بیرو نیچے تھے کہ بادشاه کو یا تو پیے کی قدرنہیں یا پھرانہیں اس بات کا انداز ونہیں ہے کہ ایک لا کھرویہ كتنابوتا ب\_اتفاقاً آصف جاه غامس في ايك حاجت مندكوايك لا كاروپيدي كالحكم ديا\_مصاحبين نے اس موقع سے فائدہ اٹھا كرايك لا كھرويد كا و هرحضورير نور ك آئے كراسته ميں ڈال ديا۔ افضل الدوله كے دور حكومت ميں سكه رائج الوقت جاندي كا تھا نوٹوں كا چلن نہيں تھا۔ان كا مقصد يہ تھا كەكل سے اتى بھارى رقم كى ادائيكى خيرات كى صورت ين دين كاجورواج باس كوفتم كياجائي - جب افضل الدوله كا گذرادهرے بواتوروپوں كا دُهرو كچ كرآپ نے دريافت كيا كدبيروپ كيے ہيں - خادموں نے دست بسة عرض كيا كه آب نے فلال شخص كوايك لاكھ ر دپیردینے کا تھم فرمایا تھا۔ بیرڈ عیرانہیں سکوں کا ہے۔افضل الدولہ نے اس ڈ عیر کو د کچے کر بڑی جرت سے فرمایا کہ ایک لاکھ روپیہ اتنے تھوڑے ہیں انہیں دو لاکھ كردو تخطيه وادود بهش ميں افضل الدوله كا ثاني نہيں تھا۔ اپني فراخ د لي كا ثبوت دے كرآب نے بيٹابت كرديا كەشابى روايات صرف دكھاوايا تماشے كى غرض سے نييں ہوتیں بلکہ ان میں صداقت اور سیائی کارفر ماہوتی ہے۔میرمجوب علی خال نے اینے

دورحکومت میں الی ان گنت روایتی قائم کیں ہیں کہان کومختصر سے بیان میں قلمبند كرنا دشوار اى نبيس نامكن ب\_مملكت آصفيه حيدرآ باد دكن كى عظمت اوراجميت ، خاندان آصفید کی درخشندہ روایات کے آخری فرمازوامیرعثان علی خال کی فیاضی ، داد و دہش ، آ ہے کی ملی اور علمی خدمات ، تذہر وسیاسی بصیرت کے سب ہی معتر ف تے۔ بمبئ كرانكل نے لكھا تھا كہ اعلى حضرت حضور نظام نے ورنگل كے ايك علاقه میں ہندوسلم تنازید کا فیصلہ بہت عمدہ اور قابلِ ستائش طریقہ ہے دیا۔ بیرتنازید ایک مجد کی تغییر کو لے کرتھا۔حضور برنور نے دومسلمان اورایک ہندو برمشتل مجلس مقرر کی تا کہ وہ معاملہ کی شخفیق کرے مجلس کی رپورٹ ہندوؤں کے حق میں تھی ۔اس ر پورٹ کے مطابق آپ نے جوفر مان جاری کیاوہ آصف جاہی خاندان کی درخشندہ روایات کےمطابق تھا۔'' ہم ہندومسلمان برطانوی ہند میں کیوں ندان راہوں بر چلیں اور کیوں نہاس طریقہ ہے اپنے اختلاف کا فیصلہ طلب کریں جوریاست نظام میں اس قدر کامیاب ہوئے سے

بادشاہ کا طرز عمل ، نظریات ، پند ناپند اور ان کے رویہ کا اثر بالواسطہ یا بلاواسطہ تمام رعایا پر پڑتا ہے۔ شاہی دربار کے طور طریقے ، آ داب محفل کے دیر پا اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں۔ انہیں گہرے اثرات سے متاثر ہوکر حیدر آبادیوں نے قدیم آ داب معاشرت کوتر نیج دی۔ حیدر آبادی چاہے کسی بھی مذہب اور طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں اپنی تہذیب وشائنگی کی وجہ ہے کسی بھی مقام پر برآ سانی پہچان لئے جاتے ہیں۔ حیدر آباد کے آ داب نشست و برخاست اور شاہی طور طریقوں میں اسلامی اور ہندو آ داب کے اثرات مشتر کہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ برزگوں ، بروں اور لائق احتر ام ہستیوں کا ادب ، والدین ، استاد، سادھوسنت ، مرشد، علاء ، برے اور لائق احتر ام ہستیوں کا ادب ، والدین ، استاد، سادھوسنت ، مرشد، علاء ، برے اور

ہم رتباوگوں کی قدر ومنزلت کی تعلیم بھی مذہبوں نے دی ہے۔

جس طرح اسلام میں بزرگوں و بڑوں کی تعلیم واجب ہے، ہندو فدہب بھی ساجی رتبوں کے لحاظ ہے آ داب و تعظیم کا پابند ہے۔ ہندوؤں میں بھی راجہ، مہارا جاؤں، بزرگ خاندان، مال باپ، بڑے بھائی بہن ، شوہر، بڑے اور معزز لوگ، حاکم ، فرہبی پیشوا، استاد اور محسن کی تعظیم و تکریم لازم قرار دی گئی ہے۔ اظہار ادب کے لئے بڑوں کے آگے سرجھ کانا اور پیروں کوچھونے کی روایت بھی ہے۔

حیدرآبادیس ہندواور مسلمان ایک دوسرے کے اتنے قریب آگئے تھا اوران میں ہمیز کرنا دشوار تھا۔ دونوں قوموں نے بیس اتنا میل ملاپ بڑھ گیا تھا کہ ان بیس ہمیز کرنا دشوار تھا۔ دونوں قوموں نے نصرف مسلمہ عقائد، عبادت کے طریقوں اور مذہبی اصولوں کے اثر ات کو قبول کیا ہے۔ بلکہ دونوں مذاہب کی اخلاقی تعلیمات نے ان کو متاثر کیا ہے۔ ان نے قطع نظر ساسی اور درباری طور طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حیدرآبادیوں نے بلالحاظ مذہب وملت عمدہ آداب معاشرت کا انتخاب کیا ہے۔ جس کا اثر ان کی روز مرہ کی زندگی پرنمایاں ہونے لگا تھا۔ بندرت کے بیاثر اتنا غالب رہا کہ حیدرآبادی تہذیب کے مظاہرے میں آداب، نشست و برخاست کو اولین مقام حیدرآبادی تہذیب کے مظاہرے میں آداب، نشست و برخاست کو اولین مقام حاصل رہا ہے۔ حیدرآباد میں چاہے ہندوہوں یا مسلمان ، امیر ہوں یا غریب، ادنیٰ حاصل رہا ہے۔ حیدرآباد میں چاہے ہندوہوں یا مسلمان ، امیر ہوں یا غریب، ادنیٰ حوں یا اعلیٰ ان عمدہ دوایات کے علمبر دارنظر آتے ہیں۔

بروں کا احترام، بزرگوں کا ادب، چھوٹے بروں کی عزت، وشفقت، مہمانوں کا استقبال و پیشوائی مصافحہ معانقہ، مہمانوں کے رتبہ کے مناسبت سے انہیں لے کر بیشنا، مزاج پُری مہمان کی خاطر و تواضع میں کسر ندر کھنا۔ ان تمام خصوصیات نے جیدرآ بادیوں کوان کی معاشرتی و تہذیبی زندگی میں بلندمقام عطا کیا ہے ہے۔

دونوں فرقوں میں خواتین کی بھی و لیسی بھی تکریم اور پیشوائی ہوتی تھی۔مردول کی طرح عورتوں پر بھی ہزرگوں کے آگے سرڈھانکنا،ادب اورانہاک سے ان کی ہاتیں سننا، نیچ میں کا شے یا خل اندازی کرنے،او نجی آ واز میں گفتگو کرنا، زور سے نہ بنسنا اور پردہ کی پابندی لازم تھی۔جوان لڑکیوں کی نشست علیحدہ ہوتی تھی،انہیں بڑوں کی مخلوں میں جینے اوردوران گفتگو دِطل اندازی کی اجازت نہیں تھی۔

والدین کے سامنے عروی ونوشہ باہم بات چیت نہیں کرتے تھے۔ برول کے سامنے اپنے بچول کو گود میں لینایا بیار کرنا ہے شرمی بچی جاتی تھی۔ جبوث اورائی باتوں سے پر بیز کرتے جو گناہ کے دائرہ میں آئی تھیں۔ دوسروں کی شکایت کرنایا سننا کسی کو بنجی گرانا، بنسی اڑانا، دوسروں کی برائی کرنا بیتمام عادتیں برائی کے دائرہ میں آئی تھیں ان سے گریز کرنے اوران سے دورر ہنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے کیونکہ قدیم لوگ فیہیں، عبادت گذارا ورئیک بندے تھے گیونکہ قدیم لوگ

دنیا بیس مختلف علاقوں اور قوموں بیس سلام کرنے کے الگ الگ طریقے مروج
ہیں ۔ لیکن حیدرآ بادی سلام خاص نوعیت کے اعتبار سے بے حدمشہور ہے ۔
حیدرآ بادی تہذیب کی انفرادیت بیس اس کا مخصوص طریقہ سلام ہے ۔ اصل بیس حیدرآ بادی سلام ایرانی یعنی قطب شاہی سلاطین اور دبلی در باریعنی مغلیہ تہذیب و تحدن کی یادگار ہے۔

آصف جاہی روایت کے مطابق بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوتے ہی خیدہ ہوکر ہاتھ کو نیچے اوپر لیجا کرسات ،نو یا گیارہ مرتبہ سلام کیا جاتا تھا۔امراءاور جا گیرداروں میں بھی بہی طریقہ مروج تھا۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو خاص انداز سے خفیف ساخم ہوکر ہاتھ کو دو تین بار پیشائی تک حرکت دے کرسلام کیا جاتا تھا۔گھر میں چھوٹے بھی جھک کر ہڑوں کوسلام پیش کرتے تھے۔گھر کے ملاز مین اور خدام بھی آ داب کے پابند ہوا کرتے تھے اور اپنے مالک کو جھک کرسلام بجالاتے تھے۔گھر کی بہوئیں بھی اس رواج کی پابند تھیں ۔عید و تہوار شادی بیاہ کی تقاریب اور دوسر نے خوشی کے موقعوں پرسلام کرنے کا انداز الگ ڈھنگ سے ہوا کرتا تھا۔ اس طریقہ میں چھوٹوں کو لازم تھا کہ بزرگوں کے قریب آ کرسلام کرتے ہوئے اپنی گردن جھکا کرسرکو پیٹ سے لگا تیں ۔جو حیدر آ باد میں '' پیٹ میں منڈی ڈالنا'' کہلاتا تھا۔ اس طرح کے سلام میں بڑوں کو واجب تھا کہ سرپر ہاتھ رکھ کر دعادیں اور کہلاتا تھا۔ اس طرح کے سلام میں بڑوں کو واجب تھا کہ سرپر ہاتھ رکھ کر دعادیں اور کورتیں بلاتا تھا۔ اس طرح کے سلام میں بڑوں کو واجب تھا کہ سرپر ہاتھ رکھ کر دعادیں اور کورتیں بلائیں لے کر دعائیں دیتی تھیں ۔

حیدرآبادیس سلام مختلف ڈھنگ ہے کیاجا تا تھاجیے آ داب عرض ، بندگی ، قدم بوی ، تسلیمات یاصرف آ داب۔

ہندونمستے ،نمسکار ، دنڈوت ، رام رام ، ہے رام جی کہتے تتھے۔ان کے علاوہ کاکستھوں میں آ داب کا طریقہ بھی رائج تھا۔

ہندو اور مسلمانوں کو نہ ہی معاملات میں پوری آزادی عاصل تھی۔ نہ ہی رواداری کی پالیسی نے ہندواور مسلمانوں میں اعتاد ہڑھایا اور وہ ایک دوسرے سے اور قریب آگئے۔ آصف جائی دور کی روایت کے مطابق ہندو عالم ، رہنما، پنڈ توں اور پجاریوں کو نہ صرف اعزازات ہے نوازاجا تاتھا بلکہ امداد واعانت بھی جاری تھی۔ چھوٹے بڑے منا دراور نہ ہی اداروں کو مالی امداد دی جاتی تھی حکومت کی جانب سے مندروں کی دیکھ بھال کے لئے انعام اور جاگیریں عطا کی جاتی تھیں۔ آخری حکم ان میرعثان علی خال کے جاندارکر مندروں کی دیکھ بھال کے لئے انعام اور جاگیریں عطا کی جاتی تھیں۔ آخری حکم ان میرعثان علی خال نے مہا بھارت کی اشاعت کے لئے بونا کے بھنڈار کر اور نیٹل ریسر چانسٹی ٹیوٹ کو سالانہ مالی امداد دی تھی۔ جودی سال تک جاری تھی اور نیٹل ریسر چانسٹی ٹیوٹ کو سالانہ مالی امداد دی تھی۔ جودی سال تک جاری تھی اور

بعدازاں مزید جاری رکھنے کے لئے فرمان نکالاتھا ہے۔

آصف جاہی فرمانرواؤں نے بھی اپنے بیشرؤوں کی قائم کردہ روایات سے تجاوز میں گیا۔ ہندوادر مسلم تہوارات پر دربار منعقد کرنا ، دیوالی کودھن کشمی کی بوجا کرنا ہولی کے رنگوں میں رنگنا اور بسنت کو بنتی جوڑے پہننام عمول تھا۔ امراء سلطنت جا گیرو منصب دار بغیر سی بھید بھاؤ کے ہوئی ، بسنت اور تلسنگرات مناتے تھے۔

حیدرآبادی روایات مختلف نداجب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے میں بوی حدتک کامیاب رہیں۔ دیوالی اور شب برات کے موقع پر ایک دوسرے کو آتش بازی بھیجنا، خاص اہم تہوار جسے بقیر عید، ہولی، دیوالی اور دسہرہ پر رشتہ داروں، دوست واحباب، پڑوی اور نوکر چاکر میں مٹھائی کی تقسیم ای طرح آم سے موسم میں آم بھیجنے کی روایت برسوں سے جاری ہے۔

ہم نے دیکھا کہ ذہبی تہوار نصرف بھائی چارگی اور میل ملاپ کو بڑھاوا دیتے ہیں۔
ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ندہب میں عقیدہ اور احترام کا بھی سبق دیتے ہیں۔
آصف جابی دور میں ایسی کئی مثالیں ملیس گی جہاں آج بھی ہندہ سلم بھجبتی اور ایک دوسرے کے ندہب کا احترام اور عقیدت کے مظاہرے دیکھنے کو ملیس گے۔تہ ٹوں کا عظم حیدر آباد میں ہرسال محرم کو بڑے جوش وخروش ہے منایا جاتا ہے۔ محرم صرف جا گیروار طبقہ اور امراء بی نہیں مناتے تھے بلکہ ان تقاریب میں بلا شخصیص ہندہ بھی حصہ لیتے تھے۔ محرم کے تقاریب میں حصہ لینے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں ہندہ دیہا توں ہے آ کر بڑی عقیدت اور جوش وخروش ہے محرم کے اجتماع میں شامل دیہا توں ہے تھے۔

آصف جاہ اول کے عہد حکومت سے بی عاشور خانے میں زیارت کے لیے

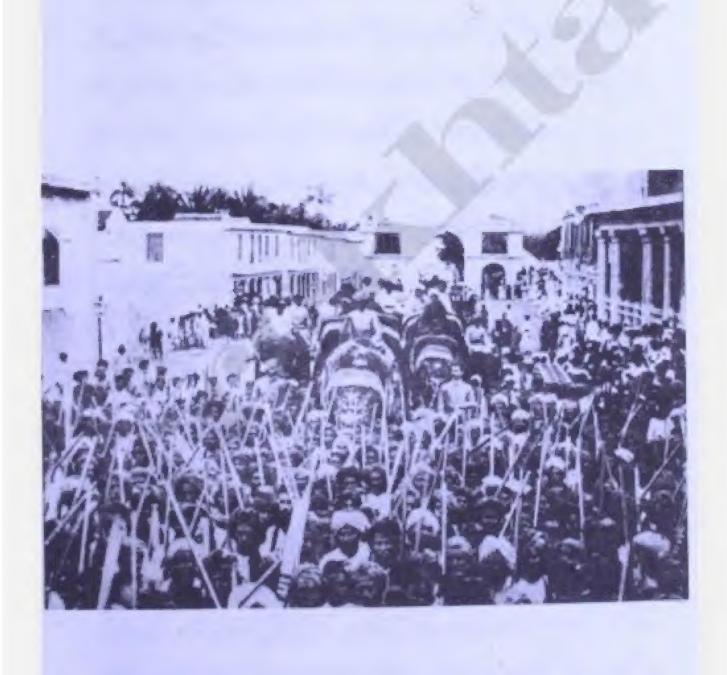

ہوئے ہاتھی پررونق افروز میرمحبوب علی خال جلوس بدموقع عرس مولاعلی جانے اور مجلس میں شرکت کی روایت قائم ہو پکی تھی۔جس کی پابندی آصف جاہ سابع میر عثان علی خال کے دور تک جاری رہی۔ محرم کی دسویں تاریخ کوشیج گیارہ بیخ میروں میں روٹ اور شربت تقییم کیا جاتا تھا۔ آصف جاہ سادس کے دور میں عشرہ اول میں روٹ اور شربت تقییم کیا جاتا تھا۔ آصف جاہ سادس کے دور میں عشرہ اول میں روز انہ چالیس سیر کی تھجودی عاشور خانے میں غریبوں میں تقلیم ہوتی تھی۔ ۸رمخرم کو ہریانی کھلائی جاتی تھی۔ لیکن میرعثان علی خال کی وفات کے ساتھ سیاستی سلسلہ جاری ندرہ سکا تھیا۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کا بھی رواج تھا۔ جو خاص طور پر خاندان میں میت ہونے پر ہوتا تھا۔ درگا ہوں ، پیرومرشد کی مزاروں وغیرہ ہارہ وفات اور گیارہ ویں پر نیاز کی روایت میر مجبوب علی خال کے دور تک جاری رہی اسے۔ ہندوکل میں بھی غریبوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ رائی تھا۔ ہندوکھی بڑی عقیدت سے ہندوکل میں بھی غریبوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ رائی تھا۔ ہندوکھی بڑی عقیدت سے ہندوکل میں ہندوکھی میرے خاندان کے افراد مجبوب بیجانی کی نیاز کراتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہندوکھی سلمانوں کی طرح افطار کی دعوت کیا کرتے تھے۔

درویشوں اور سادھوسنتوں کے پاس حاضری دینے کا روائ آصف جاہی دور

ہے جاری تھا۔ ہندواور مسلمان پابندی ہے ان کے آستانے پر سر جھکاتے تھے۔
اولیاء کی درگا ہوں پر ہندو بردی تعداد میں جاتے اور عرس کی تقاریب میں بردھ پڑھ کر
صد لیتے ۔ چنانچد پہاڑی شریف اور مولاعلی کے عرسوں میں ہند دبروی تعداد میں
مشرکت کرتے تھے۔ای طرح مسلمان بھی بردی تقداد میں حصہ لیتے ۔اس کی عدہ
مثال کیشوگری کی جاتر اسے جہاں مسلمان امراءاور معززین کے علاوہ بردی تعداد میں
مثال کیشوگری کی جاتر اسے جہاں مسلمان امراءاور معززین کے علاوہ بردی تعداد میں
مشلم بھائی شریک ہوتے تھے۔ ہندواور مسلمانوں کی اولیاء اور سادھوسنتوں سے
مشلم بھائی شریک ہوتے تھے۔ ہندواور مسلمانوں کی اولیاء اور سادھوسنتوں سے
مقیدت اس بات کا جوت ہے کہ عوام الناس پرسادھوؤں اور صوفیوں کی تعلیمات کا



مسرت محل رِانی حو یکی گہرااٹر تھا۔ کیونکہان لوگوں نے اپنی سیدھی سادی تعلیمات سے مل جل کر دہنے کی ترغیب دی تھی۔

این ایک مضمون "بندوستان کا ثقافتی اتحاد اور حیدر آباد کا مقام "میں جناب بی
رام کرشارا و نے لکھا ہے "حضرت خواجہ بندہ نواز کے عرس شریف کا آغاز ایک مقامی
بندونقیر کی سادھی پرندالگا نے کے بعد وہاں ہے جو تحفقاً تیل اور گڑ آتا تھا اس کو درگاہ
پر چڑھانے کے بعد ہوتا تھا ہے ۔ پڑھنے اور سننے میں تو بیدوایت ہے کا راور ہے معنی
گے گی لیکن اس کی تذک بیننے کی کوشش کریں تو پند چلے گا کہ بیدروایت جو ہندوستان
کی ایک بہت بڑے اولیاء کی درگاہ ہے جڑ ی ہے وہ لوگوں کوعقیدت اور بیج ہتی کا پیغام
کی ایک بہت بڑے اولیاء کی درگاہ ہے جڑ کی ہے وہ لوگوں کوعقیدت اور بیج ہتی کا پیغام

محلوں کا شہر حیدرا آبافن تعمیر میں بے نظیر تھا۔ آصف جاہی دور کے عروج سے
کراختا م تک جتنی بھی عمار تیں تیار ہو کیں اس کا طرز تعمیر مشتر کہ تہذیب وشائنگی،
انسان دوتی، رواداری، بلند معیار، حسین تعکیل اور نفاست پہندا نہ مزاج کی آ مکیندار
ہیں ۔ آصف جاہی دور کی تعمیر کردہ عمارتوں میں قابل ذکر پرانی حویلی، مرت کل
واقع پرانی حویلی ) خلوت مبارک، مجھلی بیگم کی حویلی، رکن الدولہ کابم، توپ کا
سانچہ اور بیسویں صدی میں بننے والی ہائی کورٹ، عدن باغ، دواخانہ عثانیہ، ٹاون
ہال، جویلی ہال، شفاخانہ چار مینار، کتب خانہ آصفیہ، عثانیہ یونی ورٹی، شی کالج،
بال، جویلی ہال، شفاخانہ چار مینار، کتب خانہ آصفیہ، عثانیہ کا مظہر ہیں، اور بلاشبہ
ہارا مشتر کہ تہذیبی ورثہ ۔ ان ساری عمارتوں میں ہندوسلم اور مغربی طرز تقیر کا
امتزاج جھلکتا ہے میں جان ساری عمارتوں میں ہندوسلم اور مغربی طرز تقیر کا
امتزاج جھلکتا ہے میں جان ساری عمارتوں میں ہندوسلم اور مغربی طرز تقیر کا
مغلیہ سلطنت کی دور شاہ جہانی سے مماثلت رکھتا ہے۔

امرائے سلطنت کی ڈیوڑھیاں جیسے خورشید جاہ کی ڈیوڑھی ، بارہ دری ، چندو
لال ، رائے رایاں کی ڈیوڑھی ، آسان گڈھ ، بشیر باغ پیلی ، ارم منزل ، فلک نما
پیلی ، مال والوں کی ڈیوڑھی ، اقبال الدولہ کی ڈیوڑھی ، اور کنگ کوٹھی وغیرہ فن تغییر
کے ایسے نمونے ہیں جن کا کوئی ٹانی نہیں ۔ یہ عالی شان عمارتیں شصرف امراء اور
روساء کے ذوق سلیم اور نفاست پہندی کی ترجمان ہیں بلکہ یہ عظیم الثان عمارتیں
قرون وسطی کی ایسی بے مثال یادگار ہیں جو ہندومسلم اتحاد اور پیجہتی کے گہرے نفوش واضح کرتی ہیں ہیں۔

ہندوامراءاور جا گیردار کی ڈیوڑھیوں اور روساءاور نوابوں کی حویلیوں کے طرز تقمیر میں بھی کافی کیسائیت تھی۔ان میں سے کئی تو اب باتی نہیں رہیں لیکن ان کی بناوٹ، سجاوٹ ہر چیز سے رواتی تہذیب وشائنگی ٹیکٹی ہے۔

حیدرآبادگی روادارانہ فضاء کی برقراری میں زبان کے گروار کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ فاری کی طرح اردوادب کی تشکیل اوراس کے فروغ میں ہندواور مسلمان دونوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسمی حالا تکہ ہندوؤں کی مادری زبان ہندی ہے لیکن اپنے مسلمان بھا ئیوں کے ساتھ برسوں تک ساتھ رہنے کہ وجہ سے انہوں نے اردوزبان کوزیادہ ترج دی اوراردوزبان میں طبع آزمائی کی۔ دکن میں اردوزبان کو آج جو مقام حاصل ہے وہ ہندوؤں کی حصہ داری اورشمولیت کے بغیر ناممکن تھا۔ اپنی رواداری کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے آصف جاہی فرمانروا بغیر ناممکن تھا۔ اپنی رواداری کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے آصف جاہی فرمانروا خاص کر آصف جاہ سادی اور آصف جاہ سابع نے اردوزبان کی تفکیل اور فروغ خاص کر آصف جاہ سادی اور آسف جاہ سابی میں اگر آصفی روایات کی میل آوری بابندی میں مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کی بھی دل کھول کر سر پرتی کی ۔ زبان کسی ایک شرح بابندی کی میکن آوری بابندی

ے ہوگی تو اردوز بان سب قوموں کومضبوط اور ایک رشتہ بیس با ندھنے بیں ضرور کامیاب رہے گی۔

آصف جابی دور میں فرمانرواؤں نے اپنے اپنے رویہ سے اپنی رعایا کونہ صرف اپنے سے قریب رکھا بلکہ ہندواور مسلمانوں کوبھی ایک دوسرے سے اتنا قریب لادیا کہ دونوں قومیں زندگی کے ہر پہلو میں ایک دوسرے سے جز گئیں کسی تیسرے آ دمی کے لئے ان دونوں قوموں کی شناخت مشکل ہی نہیں ناممکن تھی ۔ قریت نے دونوں کے رشتہ بہت استوار اور مضبوط کردیئے تھے۔ حقیقتاً وہ غیر نہیں بھائی بھائی بھائی تھے۔ ان کے آپسی میل ملاپ ، پیار و محبت اور جذبہ اخلاص سے متاثر موکر راجہ نرسنگی دانے عالی نے بید باعی قلمبند کی تھی کہ

اہل دنیا گڑتے جاتے ہیں ہندومسلم کے گہرے ناطے ہیں سب برادر ہیں غیر عالی کون سب برادر ہیں غیر عالی کون سبتے آئے ہیں سبتے آئے ہیں

آصف جابی حکر انول نے اپ دوسوسالہ دور حکومت میں بیٹا بت کردیا کہ حیدرآ باد میں ہندواور مسلمانوں کی تہذیب، نقافت وشائنگی، آئین وُظم حکومت کی ساری صفات اور مغلیہ جاہ و جلال ، شان و شوکت ، دولت و امارت کی ساری روایات موجود ہیں۔ روایات کا شہر حیدرآ باد ملنساری ، رواداری اور محبت کی یادگار ہے۔ شایدای محبت اور رواداری کا کرشمہ ہے کہ اس شہر کا امن فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کا ممونہ رہا۔ اپنی ای مشتر کہ تہذیب اور طرز معاشرت کی وجہ سے حیدرآ بادشہر چار دائگ عالم میں مشہور اور سر بلند رہا۔ اس کی رواداری ہے اور روایات

درخشندہ ہیں۔ میری دلی تمناہے کہ اس شہر میں ایسا کچھ نہ ہوجس سے برسوں سے کھڑی روداری اور روایات کی بیٹھارت ڈہ جائے۔ اس شہر کی تہذیب وشائنگی اور درخشندہ روایات کی بیٹھارت ڈہ جائے ۔ اس شہر کی تہذیب وشائنگی اور درخشندہ روایات کے وارث حیدر آبادی ہیں۔ شاہانِ آصفی اور ہندومسلمانوں کی دوسوسالہ قدیم روایات ہمارا قومی ورثہ ہیں ان کو برقر اررکھنا اور ان پڑمل کرنا ہر حیدر آبادی کا اولین فرض ہے۔

## حوالهجات

ا۔ لالہ منسارام فی ابط حضور برنور (فارسی) ۲۲ کاء ص ۱۱ می ۵۳ س

۲- ڈاکٹر شیلاراج Portrait of on era, Hyderabad in the داکٹر شیلاراج days of the Nizams،منروایریس لندن ۱۹۹۱ء ص

-Imperial Gazettees of India, Provincial series, - سرآباد\_کلکته\_سیرنٹنڈنٹ گورنمنٹ پرنٹنگ ۲۶۔ ۱۹۰۳ء ص ۲۶۔

٣- الالمنسارام- بحواله بالابص-٩-١٠

۵۔ لالہ منسارام ۔معاصر نظامی ۔ فارسی ،قلمی مسودہ ص ۹۲ ۔ ۹۷ سیتو مادھوراؤ گڑی۔معاصر نظامی ۔انگریزی ٹرانسلیشن ۔

۲- دلاورعلی دانش \_ ریاض مختاریه ، اعظم اسٹیم پریس حیدرآباد\_۱۹۳۲ء \_ ص۱۲۹\_۱۲۹\_

ے۔ ہارون خال شیروانی ۔ تدنول کا سنگم حیدرآ باد ۔ مطبوعہ روز نامہ سیاست ، ۱۹۷۸ء۔ ص۱۹

9- راجهز سنگهراج عالی در دباتی و در دباتی دیدر آباد مردار پریس ۱۹۲۳۔ ص۳۵۔ ۱۰ مملکت آصفید محبان دکن کراچی ۱۹۷۸ء ص ۱۰۰ مملکت آصفید محبان دکن کراچی ۱۹۷۸ء ص ۱۹۲۰ مملکت آصفید محبان دکن کلچر لا مور عالیه پرنٹرس ۱۹۲۳ ص ۱۹۸۵ میزالدین ہاشمی بحوالہ بالا س ۲۹۳ مسئر کی Chronology of Modern Hyderabad سنٹر

۱۳ - Chronology of Modern Hyderabad سنٹرل ریکارڈ آفس،حیدرآ بادہ ۱۹۵۳ء۔ ص ۱۱۹۔

١١٠ عزيز جنگ - تاريخ النوايط عزيز المطالع حيدرآ باد \_ ١٩٠٧ء - ص ١٢٣٠

10\_ نصيرالدين باشمي، يحواله بالا ص\_٢٩٩\_

۱۲۔ حیدرآباد کے قصہ ، کہانیاں اور روایات ، مطبوعات روز نامہ سیاست ،
 حیدرآباد،۱۹۹۴ء ص۔۳۔۵

ے اے تصیر الدین ہاشمی ، بحوالا بالا ص ۲۲۹\_۲۲\_

The Days of the Beloved - Lynton and M.Rajan المراح عن المراح ال

9- ہارون خال شیروانی ۔ دکنی کلچر۔ انجمن اسلام اردوریسر چ سنٹر۔ حیدرآ باد۔ صے ۵۲

۲۰ نصرالله خال - تاریخ دکن \_ نول کشور پریس کھنؤ ۱۸۶۵ ء \_ ص ۱۲۹

٢١ مارون خال شيرواني \_ بحواله بالا \_ص ٥٣\_

۲۲ مانک راؤ و کھل راؤ ۔ بوستان آصفید، حصد کو وم ۔ انوارالسلام پریس ۔ حیدرآباد۔ ۱۹۰۹ء۔ ص ۔ ۱۲۵

٢٣ عزيزجنگ - بحواله بالاص - ١٠١ - ١٠١

٢٣ حيدرآباد ك قصد، كهانيان اورروايات ، بحواله بالاص ٢٣٠

۲۵ - حيدرآباد كي مشهور عبادت كابي - در كابي اور ندجي عمارتيس - ص- ١٩-

٢٦\_ حيدرآبادكيمشهورعبادت كابين ص-١٩

21\_ حدرة بادك قصدكهانيال- بحواله بالاص- م

۲۸\_ مملکت آصفیہ۔جلد دوم۔بحوالہ بالاےس۔۵۲۸ ۲۹۔ ڈاکٹر حمید الدین شرفی ۔ تاریخ شہر حبیر رآ با د\_مطبوعہ سیاست ۔ حبیر رآ باد۔ ۱۹۹۴۔ ص۲۲

٣٠ بحواله بالارص ٢٣٠

۳۱ أكر سيدداؤداشرف - حاصل تحقيق في شكوفه ببليكشنز - حيدرآ باد \_1991ء \_ ص - ۸۰

۳۲ روزنامه مشير دكن ١٦٢ راكتوبر٣٠ ١٩٠ - حيدرآباد

۳۳۔ جیون یار جنگ - کارنامہ سروری مطبوعہ علی گڈھ مسلم یو نیورش پریس ، علی گڈھ۔ ۱۹۳۳ء۔

112\_1140

A Monograph on Muharram in Hyderabad ويدائتم - ئى A Monograph on Muharram in Hyderabad ٢٠- ويدائتم - ئى

۳۵- راحت عزی -حیدرآ بادکامحرم، روزنامه سیاست، حیدرآ باد، ۲۱ دیمبر ۱۹۷۷ء ص-۲۰

Lynton, M.Rajan - ٢٦ \_ بكواله بالاص اكريا

۳۷- بی رام کرشنا راؤ - ہندوستان کا ثقافتی اتحاد اور حیدر آباد کا مقام ۔ سیاست پہلیکشنز ۔ حیدر آباد۔ ۱۹۷۸ء۔ ص۔ ۱۱۷

٣٨- وْاكْرْ حميدالدين شرفى - بحواله بالاص - ٤٠ 3955

٣٩- واكرميدالدين شرفي - بحواله بالاص - ٥٠

٣٠٠ ملكت آصفيد - بحواله بالاص ٢٠٠٠

اسم- رام بابوسكسيند-تاريخ اردوادب - رام نارائن لال - الدآباد - 1912ء ص ۱۸۱-



ڈاکٹر شیااراج نے عثانیہ یو نیورٹی حیررآباوے اُردواورتاریخ میں ماسٹرس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تعلیم میں بھی ڈگری حاصل کی۔اُٹھوں نے شریحتی ناتھی بائی دامودر بھاکرسی ویمنس یو نیورٹی بمبئ سے تاریخ میں ڈاکٹر (شریمتی) پریم الیلا شاکرس ایوارڈ بھی دیا گیا۔
تاریخ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔آپ کوتاریخ میں ڈاکٹر (شریمتی) پریم الیلا شاکرس ایوارڈ بھی دیا گیا۔

ان کاریس بی انبیسوی اور بیسوی صدی کے حیدرآباد ہے متعلق ہے۔ انھوں نے آصف جاہی دور حکومت بیس باجی ، معاشی ، تہذیبی اور عام انظامات کے بارے بیس قابل فدر تحقیق کی ہے، جن کی جھلک آپ کے لکھے ہوئے ہیں۔ کے لکھے ہوئے اور کی رسالوں اور اُر دواور اگریزی اخبارات بیس شائع ہو چکے ہیں۔ واکسے ہوئے ہیں۔ واکسے معامی کے سامت کا کہ شیلا کی کتاب "عہدوسطی کے رجحانات سے عصری رجحانات تک " Mediaevalism to فراکٹر شیلا کی کتاب "عہدوسطی کے رجحانات سے عصری رجحانات تک "

Modernism میں ۱۹۱۱–۱۸۹۹ء تک جوساتی ، معاشی اور تہذیبی تبدیلیاں ہوئیں اُن کا ذکر ملے گا۔انھوں نے راجہ گردھاری پرشاد مجوب نواز ونت ہاتی عرف بنسی راجہ کے دوقلمی مخطوطات کا فاری ہے اُردو میں ترجمہ کر کے طبع کر دایا ہے جن کے نام'' تو شدعا قبت' اور'' شاہی شادی' ہیں۔

Portrait 'ان کے علادہ لندن میں ۱۹۹۱ء میں شائع ہونے والی ان کی کتاب 'الیک عبد کا مرقع' of an Era میں نظام کے دربار اور طبقہ اشراف کی جھلک پیش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں بین فاض طور پر واضح کیا گیا ہے کہ انیسویں صدی کا حیدرآباد ہندہ سلم اتحاد اور رواداری کی ایک روشن مثال تھا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے حیدرآباد ہوں کو بینیں بجولنا جا ہے کہ تہذیب اور رواداری قومی سیجیتی کے مظمم ترین ستون ہوئے ہیں۔

ڈاکٹرشیلانے "مملکت آصفیہ" کی دونوں جلدوں کا ترجمہ اُردو ہے انگریزی بین کیا ہے، اس کتاب کو نظامی اُردوٹرسٹ حیدرآباد نے The Legacy of the Nizams کنام ہے شائع کیا ہے۔
اُردواد ب اورشعروشاعری کے ذوق نے انھیں راجہ مجبوب راج محبوب کے کلام کومنظر عام پر لانے کی طرف متوجہ کیا جو برسوں ہے بیاضوں بیس بند پڑا تھا۔ ڈاکٹرشیلائے محبوب راج محبوب کے کلام کو مرتب کیا اور" دیوان محبوب کے تام ہے" ترجری پرشاد چیارئیل ٹرسٹ کے ذیرا بہتمام شائع کیا ہے۔